.

1003

P<sub>12</sub>,

رىلىدادانجى فى كَدُودُ فِهِر ٢٩) والمام على المرام المام المرام المرام

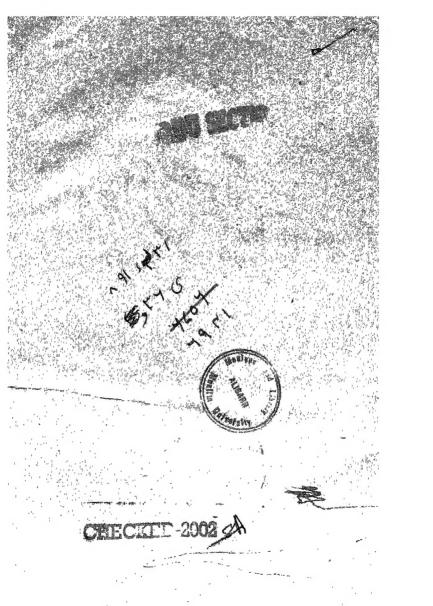

M.A.LIBRARY, A.M.U. U6941

AND P

Solling Working

وسياج

وسعتِ نظر کی علیت کی شاعری کی اورستِ زیادہ فرصت کی عزدرت ہوستے پاس ان میں سے کوئی جزینیں بچھتھوڑی بہت کتابی تھیں ان کو دیکھنے کھا کر برابر کرویا۔ شاعری سرکاری نوکری کے نذر ہوگئی ۔ اب رہی فرصت تو مسس کا

بوجینا ہی کیا ہے۔ ملازمت اور فرصت دومتھنا دلفظ ہیں۔ اب دیکھے کہ پیلسلہ جیٹراکیوں کر میں و بوان آبان نواب سالار جگا کیا در کے ہاں سے لاکرنقل کررہاتھا اسی جلد میں نیوان تقین عبی تھا کیمی کمبی اس بڑی نظر ٹرچاتی تھی۔ خدا معلوم پیٹنے کیوں کر ماد رہ گیا ہے

anoa A

لینے بندوں کو حلاکر خاک کرتے ہر نکش ان متوں کی ضدسے ہو جا کو ن سلما تو سی ایک ن پوننی بلیمے بیٹے بیشعرس نے غلام بزدانی صاحبیے سامنے بڑھا۔ ان كوبهت بينداً بالكيف على مرزاصاحب! بيشاء تواجها معلوم بوتا بي-كلامي

بڑی شیری ہے۔ اس برکھ تھ ڈالو'' خبرنیں کمان کا پرکٹنا آئنا کیوں اٹر کرگپ کہ رات مجراسی وهن میں لگار ہا کہ کب صبح بہو اور کپ دیوان تقین جاکر لاؤں ۔صبح ہوتے ہی نواب سالار جنگ پینا ہور کے لیاس عرض کرائی کہ حندر و زکے لئے دیوالی پ دے ویکے نواب صاحب کو خدا اچھا رکھے کھ عجب علم دورت شخص واقع ہوئے میں الكِ حِيورٌ دو، دو "ديوان بهج ديئے - ان كا كھ صديرُها ـ اس سے شوق اور بڑھا.

مولوی عبالحق صاحب کوخط لکھا۔ خداجانے جوسٹس س کیا کیا لکھ گیا۔ انھوں نے د یوان مقیں کے بین فلی نسخ بھیج ۔ مگرساتھ ہی میرے خط کے الفاظ کی شکایت کی۔ بن في معذرت كي ساتوت كريد اداكيا يتن نسخ كريج الما صفيدس على دولسخ أغاجيدرص صاحب يروفير فيلطام كالجست كيثين تسخ مولوى عربا فيي صاحي

الكربسية عض دوا ورتين ما يلج اورثين آثه اوردو دين اورتين تيره نسخ ل كير النابين ايك نسخة مطبوعه تقام نبگلورس جيبا تقا اس بي أوّل توغز ليس كم بن ودسر غلیاں بہت ہیں۔ برحال دیوان کی ترتیب نقیمے کے لئے کافی مواد مولی اس کے بعدلیتیں کے حالات معلوم کرنے کا فکر ہوا ۔ کچھ مز کرے خرمدیت کچھ ما سگے کے لئے

من محف كونقل كراك منگولية تصرفح قران تذكرون كاليك الياله پوگیا تناریخ ا دب مبندوشان مولفهٔ *گارس*ان دی تاسی فرانسی مین ب<sup>و</sup>یاس رسس عاگردارگا ب<u>جے نے کری</u>ے و تذكرے كى نقل عار حبير صلحب ايس برنسيل جامعة ليد د بلى فے ﴿ جَي - اِس طِرح كَيَّا بارك ساتفراحها نات كا بارهي مرسطة برسطة نا قابل برفر انشت البوگرا-اب حركم لحمد ر ما بون وه بیندگیا گیا توفیها' نیس تومیری محنت گئی اوران فی لوگوں کا احسان رو گیا -اس كتاب كى ترتىيىن حى كتابوس سىردى كى بوان كى قرست دىلىن د تنا ہوں ۔ان کے علا و بھی مجھے سک<sup>یا</sup> وں کما بول کی ورق گر<sup>و</sup>ا نی صرف اس امید کم

رنی ٹری ہوکسٹ برلیتن با ان کے خابران کا کچہ حال مل بائے۔ بہرحال مل کو لي برگز تا رنه تها ، گر بنگ آيد دخت ايد كي صورت تهي سيرهي جي مذجا باكدا تنا كحوكرك حيوط دول - يان توفيرمت الاحظر مير:

تذكره شعاسيخ تذكره زم كلث كأمار

ك مطبوعه الجين ترقى أردوا وركل و دكن الم ال كاشارد في كمشهر و توفيول من الراعال (بقير برصفخ آينده)

مرزاعلى *لط*ف

المالا مرك كي بعدد بلي بي فوت موئ ميرتى ميرف الغام الله خال تقين كي خلا بهت زمرا گلای اس کو د کی کر کردیزی کوعرمش آگیا اور نذکره شعرائے سند تک کرول کا بخا ز کالا -و الجن ترقى الدود (اورنگ آماد) في تذكره في كراما ١٠ ك قدرت المدشوق يوضع موى ضلع سبنس كر رہنے والے تھے۔ اپنے زمامذ كے عالموں ميں الكا شار ا عصة كالح بلى بي رہے ۔ بھر رام بورس جا بسے ۔ قیام الدین فائم کے شاگرد ہوئے ۔ ان کا انتقال منظر اللہ ورس اس کا دستان مواجی ان کا تذکرہ مبت کم ملا ہے کت خار آس صفیہ حیدر آبا و دکن میں اس کا ایک نمایت فوش خطائے ہوا گے مطبوعہ انجین ترقی آر دور (اور اگ آبا و ) وکن نبشائير نام آباب عبدالغفور نيساخ آبيغ آبيف الموسود ال

FINMA بِعِيمِهِ لوَطْ صَغْرِكُمْ رَشْةً ) خازان سے تھے نفر منیۃ الاصفیاء دوحلدوں میں کھی ہجا وراس میں کھا کما كے تأم سلسلوں كے حالات نمايت شرح ولبط سے درج كے بيں۔ لمہ شاہ نوا زخاں نام مرصا الدتو خطاب خاندان آصنی کے امرار میں تھے ۔ عال البعد میں نواب امیرا لممالک خلف آصف جا ہلاب کی خدمت و کالت سے سرفراز ہوئے ی<sup>عا</sup> لم بھی تھے اورعلم دوست بھی علا مفاہ م<sup>علی ا</sup>زا دماگرائی خاص تعلق ر کھتے تھے ۔ اُنٹرالا مراءکی تالیف میں علامہ نر کورے بھی مدد لی ہجہ بیٹا نیف کمجا ط تفغييل وتحقيق ايك لاجواب كتاب بي- لك شاه كال الدين - كمال ً رد ويح مشهورشاء تقح ان كيزرگ كرده مانك بورك رسن والے تھے ليكن ان كے والد بها رس جابسے۔ ثنا ما رفع لية زمامذہیں اِن کے بزرگ نبٹری ٹری عدمات پر مقرر تھے جوانی ہی میں کما ل فقر ہوگئے اور نبگا موتے ہوئے لکھنو شینے سیلے میسی کے شاگر دنسی موئے اوراپنی صلاح کے لئے اساتذہ کے کلام کا ایک بڑا ذخیرہ جم کرلیا۔ بعد بس حراً تا سے اصلاح اپنی مشروع کی۔ آخریں بھرتے پھرات اپنے حمع کردہ د بدا ن کے ساتھ جیدرآیا درگن آئے اور مہیں ان کا نتقال ہوا۔ دکن میں شالی ہند کے شعرا مک دیوا فول کا جو دخیرہ بریوہ اکثر ویشتر کال سی کے لائے بوٹے ویوانوں کی تقل ہے۔ ان كالمجوعة النظاب الكي في تم كمات بي شوا مسكه حالات صوت الك اليك دو د وسطرون م ويتيين سلام الويك كال فده فقا- اس وقت اس كي عمر- عسال كي فتى - نواب كر يول في اس كو جاگر دی تقی ۔ کر یول کی را ست صبط ہوگ لیکن کسنی نے کا آل کی حاکیر عراس پر بحال کردی ۱۳ الله داکشرامبرنگر وه متشرق میں عنی ذات پر تورب کوهی نازے - انتوں نے گورمنٹ آن اللہ اللہ علی میں اللہ کا میں مت محم سے جو فہرست کتب خانہ شاہ اودھ کی مرتب کی ہو وہ دیکھتے کے قابل ہے۔ حالات کو محتصر ہوں کہ (بقيير مصفحهُ البيده)

اس تناب که اس صد کوج شوای آردو سه معلی به ترجم کرد ایجا بواگرانجی ترقی آرده اس تناب که اس صد کوج شوای آردو سه معلی به ترجم کرد که شائع کرد اینام الله خان فقیر بان فقیر که کلام که متعلی جهال میں نے تذکرہ نولیوں کی رائے تھی بود ہاں ڈاکٹر اسپزنگر بها طریقیبهان فتیاری ا لینی پہلے تذکرہ نولیں کی رائے اوراس کے بعد قوس میں اس کا نام اس سے بیافائرہ موتا بھی تذکرہ لیک نام دیکھتے ہی معلوم بیجاتا ہو کہ اس کی رائے پر اعماد کیا جاسکتا ہی یا بنیں ۔

مام دیسے ہی تعوم برجا ہے دہی کے رئی راح پر افعادی جاسل ہی نہیں۔

الله الاسری رام ایم اے دہی کے رئی روراً ردو کے دلاد دہیں آئینے والد الا بر من بوس کی تمانی

بہت شہر روکیل گزید یہ بسسری رام صاحب عرصت ک فررث نصفی پر میسے لیکن اس زمانہ میں مجار دوقت و فرق و نشوق کو ہاتھ سے مرد و کی ملائش ورا کھوں روپیئے خرج سے شعرا براً رد و کے

دیوالوں کا ایسا و نیز ہم کو کرا کہ اس کا مقابلہ شاید ہمی کمیس کا کوئی گئی شائد کرکے بجیب ملازمت سے

ویوالوں کا ایسا و نیز ہم کو کرا کہ اس کا مقابلہ شاید ہمی کمیس کا کوئی گئی شائد کرکے بجیب ما زمت سے

فارغ ہوئے تو تا ایم کی جا رعام برجی ہیں۔ دس بارہ اور باقی یں افروس کر حال ہی میں ان ایک انتقال ہو اور باقی ہے اور سے مرتب کرکے

شائع کرایا۔ اس کی جا رعام برجی ہیں۔ دس بارہ اور باقی میں افروس کر حال ہی میں ان انتقال ہو ا

وامن کلش قافیه واب الانظام که اس شعر کا قافیه قلی سنو ل میں اس طح ہر دا، گنگن (۲) سنگی (س) نظن رہا، تھنگن (۵) مٹن کن (۲) شعونگن (۶) چسکین مجھے تولنگن کا قافیہ سب سب مبتر معلوم مواکنوں کہ پہلے زمانہ میں مہلوا نول کی

ك عمريا فنى صاحب كالك نسخة لعيدمين الاحراس عين يرّانا اورششاله هم كالكهاموا تقاس

اصطلاح بين الله المرتبقاب كے جائيہ بي الله ڈال كراب دينے كو كہتے تھے اب س بينچ كو قلا خبگ كہتے ہيں تي كين هي اسكتا ہى كيوں كہ تلوار پھيكنے كو تھيكن كہتے ہي بقيدا لفاظ كے اگر چيمنى موں تو ہوں۔ ميں نے بہت سى لفت كى ثنا بين كيد بي مجھے توكہيں نہیں ہے۔

بسابک بی شعر بحس کے ایک اغظ کے متعلق مجھے شبہ ہو یا قی تمام دیوان میں کمیں شب کی گنجا کئن نہیں ہو۔ ہاں البتہ جال کسی طلی نسخہ میں کو اگ ایسے الفاظ طلع جووہاں جبیاں بھی ہوتے تھے اور معنی کو بھی وسعت دیتے تھے ان کو ''ن'' دکمیر حاست میں ملکھ رہا ہی۔

اس کے بعربی ہوت کے بورس سیم کی سوال الفاظ کی الاکا تھا۔ تیرائے ڈوانہ کی تنبی کی اب چینی ہوں ان بی تو کو توں مجھکو کو مجھول وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ تاکہ جول کی تربی بین ان بی تو کو توں مجھنے والا دیکھتے ہی سمجھ نے کہ او ہو بڑے بڑا سے ذوانہ کی کتا ہے۔ بی سامن کی کتا ہے۔ بی سے اس بڑانے طرفتہ کو ترک کردیا ہی اور موجودہ نوانہ کی اطابی الفاظ کو لکھا ہی تاکہ بڑے ہے۔ بی آسانی ہو'ا ور تحربر بدینیت نہ ہو تا کی اطابی الفاظ کو لکھا ہی تاکہ بڑے ہے۔ بی آسانی ہو'ا ور تحربر بدینیت نہ ہو تا کی اطابی و خون سے اس بی خوان میں انہا کے در وبدل کے بیں نے خوداس دیوان میں انبی طاب سواے تحویری بی اللے در وبدل کے بیں نے خوداس دیوان میں انبی طاب ایک نظم کم یا زیا دہ نہیں کیا ہے۔

## تواب تعام الدخال تين

فاذان العام الله خال مام القين تخلص د بلي بين بيدا موسرة اورايسة فاندان میں بیدا ہوسے جو اگرا کی طرف اپنے زہرہ تقویٰ میزر کی و نجابت میں شہور و خرص تودوسری طرف ولت و ثروت امارت ووقاری نامورا ورممیاز تحا اگران کے وادا حضرت شيخ عبدالا عدنقتنيذي مجدري ايني كمالات باطني كي وجه سيمرجع خلاكق تھے' توان کے نانا نواب جمیدالدین خاں اپنی شجاعت دہما دری کے باعث سلطنت ركن ركبين ملنے جلتے تھے۔ ان كاسل ارنىب اگرددھيال كى طرف ہے جي تھى كتيت بين حضرت نتيخ احر محبد دالف ثانى اور ستبيري واسطه سيفليدة وم عضرت عمر رضي إنتونه ببنجة تفاتونفيال ك جانب مع جوتهي سنيت بي اقى خال قلماق حيايشا بجماني م

حضرت شیخ احد سے شا ہان مغلیہ کو خاص ارادت تھی اور جما لگر کے عمد سے لگاکراوزنگ زمیب کے آخری زمانہ کا خود با دست ہ اشا مزادے امراء وعلما دربارسب كرسب اسى سلسارس بجيت موسق تصر

حضرت تین احرسر مندی کے بعد آپ کے دوفر ذنہ بینے احرسعید ا وا

شخ می مصریم وساده برایت وارث دیر بیشے - شیخ احرسید کے بعدان کے فرزند شخ عیرالاحد المعروف برشاہ وحدت کی خاص برگل سجادہ کشین ہوئے - بیا نعام ا خار تقیین کے دا دا ہیں ۔ آب کی شہرت کا بیرحال تھا کہ میرتقی تمیر حبیبیا بر دماغ خص ان کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ جانچرا پنی کتاب کات الشعرا میں تضمین حالات اجام اللہ خار تقین کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ جانچرا پنی کتاب کات الشعرا میں تضمین حالات اجام اللہ خار تھیں کے در داری میں کہ :

مع با هبرش درسر سندمالآفات کرده بودم بسیاراً دم با مزه یا فقه مبلوک بن ایره وضیا فت فقیر کرده شاد میدششته صحیت منطوفی مشتم شده منازیر سال

سعربطرد من تومدیت شخی عبدالا عدی فرزند شیخ افرادین سرنده چیدد ای آئے۔ بیال آپ کے

غاردانی ففنائل کاشرخص معقد تھا سے کا کھوں ہاتھ لیا اور نواب جمیدالدین استے اپنی صاخرادی کی شادی آپ سے کردی اور اس طبع دونوں خاندانوں میں عبیدے

سلسله کے علاوہ دنیا دی ساسسا بھی قائم ہوگیا۔

نواب جمد الدین خال کے والدگانا م سسٹرا رخال اور دا داکا نام باقی خارجیمیں شا ہجمانی ہے۔ باقی خال کاع وج سٹ ہجمان کے زمانہ سے نتر وع ہوا۔ پیلے نہنت صد بانصد سوار کا منصب ملا اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے امرار دو مزار ہی دو نزار سوار ہیں شرکی ہوگئے۔ با دشاہ نے عکم ، اسپ فعل منایت کر کے جہترہ کا فوجار ر کیا۔ وہاں جمارسنگھ کے ایک سردار عنبیت بندالی نے شورسش مجائی۔ باقی خال اس کوشکت دی اوراس صلے میں ارائیل فتر میرطلب مجر کرعنو خانے کے دارون

ان کے فرزندسے ارتفال (سردار بیگ) کا شارہ ا نبال عالمگیر سے را ان کے فرزندسے ارتفال اسردار بیگ کی شاہی عار توں کے دار نیج موسکے کی شاہی عار توں کے دار نیج موسکے کی کی شاہی عار توں کے دار نیج موسکے کی کی شاہی عار توں کے کو توال مقربہ بوسکے ۔ ان کی کار داتی اور دولت خواہی کا عالمگیر بریا تنا اثر تھا کہ تعورت ہے کی دون بدونبت اور دنوں بدیعفیں کارخا نبات حرم سراکی نظارت ' فیل قانے کا بندونبت اور شاہی نشاہی نشری عقیدت تھی اور ان کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ سیان الدیم میں انھوں نے انتقال کیا۔

ان کے فرز فرخمیدالدین خال نے قوعا گگرے ذوائے میں وہ زور کیڑاکہ بیان سے اہر ہی۔ تمام کارخانجات کا انتظام اور دولت خانہ بارت ہی کا انتظام اور دولت خانہ بارت ہی کا انتظام ان ہی کے سپر دیجا میں دیجو اس کو لیوا کیا ۔ علم کر آئے تھے کہ حمی ہم بر ہاتھ ڈا لا اس کو سرکیا۔ جو کام سپر دیجوا اس کو لیوا کیا ۔ عالمگر نے بھی ان کے اغراز واکرام اقتر ترقی مراج میں کیمی کوتا ہی بنیں کی۔ بڑھا نے بڑھا تے بڑھا تے امرائے بینم ارباز انصابی اور دوم ارسواروں کے طبق میں شرکے کرلا ۔ عادل شامبوں کے مقا سلیمیں اور دوم بڑار سواروں کے طبق میں شرکے کرلا ۔ عادل شامبوں کے مقا سلیمیں ارباز کی بیاس سے مار کی جو خام بہدے اور میں سے کود بھرشر کے جنگ بہدے اور سامبوں کے مقا سلیمیں بیات کود بھرشر کے جنگ بہدے اور سامبوں کا میں سے کار بائے تا کیا گا۔ بیاس بیاسے کود بھرشر کے جنگ بہدے اور سامبوں کے بھرت کے اور سامبوں کے بیاس بیاسے کود بھرشر کے جنگ بہدے اور سامبوں کے اور سامبوں کے اور سامبوں کے اور سامبوں کے اور سامبوں کا میا گا۔ بیاس بیاست کود بھرشر کے جنگ بہدے اور سامبوں کے اور سامبوں کا میا گا۔ بیاس بیاست کود بھرشر کے جنگ بہدے اور سامبوں کے اور سامبوں کے اور سامبوں کے اور سامبوں کا میا گا۔ بیاس بیاست کود بھرشر کے جنگ بہدے اور سامبوں کے اور سامبوں کو میں کو دور کے اور سامبوں کے اور سامبوں

وشمنین کومار ہٹایا -ان ہی کارگرزاریوں کے صلیب جغہ مرصع بگلوں تکمیرصع اور فیزانعامیں بایا اور شرط شام اور جوامر خانے کے داروعہ ہوگے مال صريبي عالمكركا أتقال مواسي قدردان بادست وكان كومتناهي صدمه بهويا وه كم تقال لاسش كي ساتفه اح بكريسة دولت آباد كار بإساره أي اور با ونشاه کی فبرکی جاروب کمشی و ختیار کی کرافطرشاه نے بڑی منتوں اور ساجتوں سے ان کو اپنے ساتھ لیا اوران کا وہی بیلار تیران کوعط کیا۔ بہا درشاہ کے زمانے میں ان کوعصار مرضع کے ساتھ عارمتِ میرز کی اور واروعگی گرزیرداران ملی اور بها درعا لمگیری کے خطاب سے سرفراز بہوئے بها در شاہ کے آخر زمانے تک یہ اسی اعزاز واکل مے ساتھ زندگی ببرکرتے يسيد حب جازارت وكاعميعكومت أياتو فوالفقارغان وزيرك بجر كاني ان كوقىد كرديا كيا يتمورك بي دنو ربيد ذوالفقار خار كاستدارهُ ا قبال غويب ہوا اور انھوں نے قیدسے رہائی یا ٹی لیکن فرخ سیرکے درباریس ان کو کوئی جكرة على اورسيف الدوله عبالصمرخان اظم شياب ان كوايني سائق الع كيا-محرشاه في تخت نتين موسقهي ان كوبلا لليجا ا دران كي سابقه حذمات بريجال کردیا۔ ان کے انٹرات اوران کے اقتدار کاحال دیکھیا ہو تو مانٹرا لا مرا رملاحظہ

ر من در آخر عمد خاد محان مار سلطنت گردیده - رتق و فتق دولت خامه <sup>م</sup>

با دست می د صبط و ربط کارخانجات عمده بدو مفرص بو د . با بس تم سه ترروى تركش طيفه زمان بوده ج درمورطال قلاع وجد درحوالي أدرق ووردستيها بالتن وتنبهه اشقيالعين ميكشت دسرجا مي رفت سبكتك بإوضرب وست مخالف رازده وبرد استشته سالم وغاثم مراحبت مي منور وبانواع تحيين اعزازمى اندوخت ازين بودكه مبنيجه عالمكيري مأزج يتسخ اظرالدين كى شادى حميدالدين خال كى المركى سےكب مونى اس كا بيت نهيں حلياً - البته بيرصرور معلوم موتا م كرم محرب اه بادشاه كانمانه تھا يجلا اليسے بڑے گھانے میں ان کی شاری ہو اور یہ اراکین لطنت ہیں اض مزہوجایک شادی کے بعدان کوخطاب ُ خانی'' ملا اور مقورٹے ہی عصر بعد نوا سیہ مبارک جنگ بها در کے خطاب اور مبرار دیا بضدی منصب کے ساتھ محتنا ہیا ہ کے المیقدا مراء میں داخل ہوگئے۔اس کتی ای کانیتجرا نعام اسٹرخال تقین ہیں الفام الله فال لقين كي تاريخ بيد اش كاتيا جلام وشوار سي- البنة ان كي ايخ

انتقال سے ان کی ایریخ بیدائین بر کچے روشنی پڑسکتی ہی اوراس کے ہم پہلے ان کی تاریخ ان کی بیدائیں ہی کے دوراس کے ہم پہلے ان کی تاریخ انتقال سے بحث کر بینگے کیوں کہ بعض تذکرہ نولسوں نے اس تاریخ کو بھی کسی قدر مشبتہ کردیا ہے۔ سب تذکرہ نولس اس پر تنفق ہیں کہ یہ لینے قاریخ کو بھی کسی قدر مشبتہ کردیا ہے۔ سب تذکرہ نولس اس پر تنفق ہیں کہ یہ لینے والد کے ہا تقوں مارے گئے بیالغفور ان خ نے سحنِ شعرا رہیں، علی درامنانے والد کے ہا تقوں مارے گئے بیالغفور ان خ

تذکرہ گزاراب اہم میں طامس وایم ہیں نے اور نیس با یو کر تغییل ڈکشزی ہیں 'اور دی ماسی نے اپنے مذکرہ تاریخ ادب مہدوستان میں لکھا بحکہ تقین احرش ابدا احراث میں مارے گئے جہانچ ہیں نے اسی وجہ سے ان کا سنہ ہنقال سے انتقال میں ہوا ان کا سنہ ہنقال میں ہوا ان کھا بحریک میری وائے میں تقین کی میرتاریخ انتقال محسوم نہیں ہو۔ احراث اور شاہ کا عمد حکومت سال الدھ سے سئال اچھ تک تھا۔ میرقی آمریک میرک میں اور قیام الریق کم انڈکرہ محزین کا تدکرہ ہوت میں اور قیام الریق کم انڈکرہ محزین کا تدکرہ ہوا۔ ان مول الدھ میں اور قیام الریق کم انڈکرہ محزین کا تدکرہ کو اور مذکو کی ایک است سے واقع کہ کھا ہوا۔ ان کی وفات پر دلالت کرسے کے ماکھ کی اور مذکو کی ایک انڈکروں کے سے انعام اللہ خال تھیں کے مذکوم کا حال کھا جا رہا ہو مثلاً فتح علی الحسینی الفاظ سے یا یا جا تا ہو کہ کسی زیرہ شخص کا حال کھا جا رہا ہو مثلاً فتح علی الحسینی گرویز ی نے مقال ایک الحدیثی الفاظ سے یا یا جا تا ہو کہ کسی زیرہ شخص کا حال کھا جا رہا ہو مثلاً فتح علی الحسینی گرویز ی نے مقال الکھا جا رہا ہو مثلاً فتح علی الحسینی گرویز ی نے مقال الکھا جا رہا ہو مثلاً فتح علی الحسینی کرویز ی نے مقال الکھا تھا رہا ہو مثلاً فتح علی الحسینی کرویز ی نے مقال کھا تا رہا ہو مثلاً فتح علی الحسینی کرویز ی نے مقال الکھا تا رہا ہو مثلاً فتح علی الحسینی الفاظ سے یا یا جا تا ہو کہ کسی زیرہ شخص کا حال کھا تا رہا ہو مثلاً فتح علی الحسینی الفاظ سے یا بیا تا ہو مقال کھا تا ہو کہ کا حدول کے مقال کھی ہے ۔

الم بالمولف افلاص داردو اكثر إلى بالاقات مي مرداندد "

سب سے بیلی کتاب میں تقین کے انتقال کا ذکر تم کھی نراین سنے قیق اورنگ آبادی کا تذکرہ "جمنتان سنعول" ہے۔ یہ شکالہ میں مرتب ہوا اور اس بر شفیق نے تقین کے انتقال کی تاریخ بھی درج کی ہے۔

الم تذكره آب بهامين تعيني كاشتاله واليوس استعتق كي دادديج بغيريس استعتق كي دادديج بغيريس وسكتاا

شاء نازک شخن وشخیال مردسے رحان مک عدم سال صالن خردِ نكته شنج للمستقيس فت سبيئة ارم ىتها دتىنىي بوسكتى تنفيق كونفين كے كلام سے عشق تھا۔ يہاں كہ كر وافقين ے میرتفی سیرسے مگر مبٹھے اور جو کھے منھ لیں کیا میصاحب کوشنا گئے۔ اب عجت کی جاسکتی ہوکہ د کی کے حالات اوزنگ آبا دمیش فیق کو کسو*ل کرمع*لوم ہوسکتے تھے۔ یہ اغراض حمینتان شعراء سے دیکھنے سے رفع ہوجاتا ہی سالاللہ ہری ہیں ہ ہیا خات کا کم دہل ہے اورنگ آبا واکرشفیق کے ہاں ٹیجیرے اورتقین کے لے کیمگ خان حاکم فارسی کے بڑے زبر دست شاع اور نور اعین واقف لا ہوری کے بڑے ت تفريساغدى سايخى كابى شوق تفا دونول وست كالمغطريك ارا در سائيل ميل دبلي مين قیام کمیا و ہاں سے غلام علی آ زآ دیسے ما قات کرنے کئے اورنگ آ ہا داکر ٹھیرے اور میں شفیق ہے ان کی ملاقات موتی جاکم نیمنگر وشان بی سیاحت کرے ایک تذکرہ ٹیار کیا تھا۔ اس کا مام '' مردم دیاؤ تھا۔ اٹیامید بي شفيق في حاكم مصلفتين كأحال بوجها. الفول في جوج اب دما وه بجبنه نقل كرمًا بلول : "مُ العام الله خان نقین در شدنگسی و ستین ده نه و الف (۱۲۶۱ه) ، الآدات مند دم مردخهید ، مثم ا شعار خود بسیار خواند و شعه مال ترماک با وجود خوشی کرد ۳۰ سی نئوا به لود مجید به در شت کرتما م زیگ جو رُبُّ كِهِ مِا كُرْتِ يعِيدا نتْقالْشْ اكثراتْنجا عن ربها ن سنشرت ا دید وگفتن که این ایست مصر محندا نی جور تا ا خوان ست بن عمقول بعقوب ست ؟ أس مان من حا فطه كي غلطى كو خل ننس كيون كر مورم ديرد "كي تمرير في نوٹ بکان کے اہر موجود تھی۔ اس بایں ہے یہ جی سرحلیا ہو کہ تقین کے اپنے اس کو تنل کما تھا لیکن جرن طفی میں . بيش بوا اس ماينه ماينه مي وجه منه معلوم بوسکي ملکه نبي تنجيها حاماً تقا کها پ کاظلم اس کے ثبل کا باعث موا- اسى سال مرنے كا حال بيان كيا -اسى بيان بين فين نے مّا يرخ انتقال لكھى -اسى بي شها دت سے زمایدہ اور كيا مفہوط شها دت بيك كتى ہو-

احرت ، بادشاه کے زمانے میں بھین کے مرتے کا ذکرسب سے پہلے گازار ہا ہم میں کیا گیا ہو۔ اسی تذکر سے سے دی تاسی نے بید واقع لیا اور بھر بیغلطی تعبیلی ہی جل گئی۔ تذکر کہ گلزاد ابر ہیم مشقول ہے قرب بعنی بھین کے مرتفے کے ۱۹سال بعد مرتب ہوا۔ اس کے مؤلف نہ دہلی کے رہنے والے تنے اور نہ کبھی دہلی گئے۔ اس موض نہ دہلی کے رہنے والے تنے اور نہ کبھی دہلی گئے۔ انکوں نے جو کھول کو اس سے سن سناکر لکھا۔ اس برخصن بید ہم کہ آخوں نے انکوں نے جو کھول کو اس کے مالات معلوم کرنے کا موقع تھا یا ہمیں۔ ہرجال اس کے مالات معلوم کرنے کا موقع تھا یا ہمیں۔ ہرجال اسس بیت معلوم کرنے کا موقع تھا یا ہمیں۔ ہرجال اسس تی مقمون لیا ہوان کی صحت کو بھی تسلیم نہیں کیا جاسکا۔ جن تذکروں نے اس سے بیمضمون لیا ہوان کی صحت کو بھی تسلیم نہیں کیا جاسکا۔ جن تذکروں نے اس سے بیمضمون لیا ہوان کی صحت کو بھی تسلیم نہیں کیا جاسکا۔

و عرمض زیاده رابت و پنج مذخوا به بود که پدرش اوراکشته ؟ گزارا برا بیم مین اس کے متعلق کچینیں کھا گیا۔ البته دی تاسی نے نقین کی عمره ۲سال کی کھی ہو اوراس کے بعد گلتان بے خزان گل رعنا اسخی شعرار کم طبقات الشعرار مؤتفہ کریم الدین اور دلیم بیل نے ان بی تذکر ول سے نقین کی عمر طبقات الشعراری ہو۔ البتہ قدرت اللہ شوق نے لیے تذکر و طبقات الشعراری

زراا متیاط برت کر" درعین عفوانِ جوانی پررشس کشت" کے الفاظ سے تقین کی عرظام رکی ہے۔ عرظام رکی ہے۔

لکی تعیق و افعات ایسے ہیں جن کی نبا برقین کی عمر کا تعین صیحے طور پر نہیں ہوا ہوئی چینشا ن شعرار ہیں حکم ملک خان حاکم کی زبابی لکھا ہو کہ اس نہا نہ میں تھین کی عمرین سال کے قریب تھی۔ اوّل تو بید ایسے خص کا بیان ہو جو اس زمانہ میں تھین سے ملاتھا دوسے رہمن ایسے حالات ہیں جن کے کھا طاسے ہی بیان صیحے معلوم ہوتا ہے۔

میرے ایک کرم فرما مولوی سیدمی الدین صاحب قا دری ہیں . ایج . ا ڈی لنڈن کے کتب خانہ میں شا ہ خاتم کا اصلی دیوان د کھیکر آئے ہیں۔ اس میں

ک حاتم خلورالدین المعروف برشاه حاتم سلاله هربس پدا بهوئ سیابی پیته آدمی تھے ۔ هوشاه باشا کے مهدیں فواب عدد الملک کی سرکار میں الازم بوگئے ۔ آخرین نیا سے کنارہ کس مورکر د ملی و روازہ کے بائم ایک کیمیدیں جا بیٹ سے اکثر آرد د کے نامورشعرا موئے بیٹو دصاحب بوان تھے ۔ اپنے ضیخ مدیوا کی طاب شاکرد تھے جن میں سے اکثر آرد د کے نامورشعرا موئے بیٹو دصاحب بوان تھے ۔ اپنے ضیخ مدیوا کی طاب کرکے اس کا نام مردیوان زادہ میں مطالب سائٹ المام میں ان کا انتقال ہوا۔

جديوات درى ماحب دي اي وه بيل كفت سنادس ال ذكرة اكثر اسپر كرف كيا بوكرت يوا خود نقاه خاتم ف اليم مين ان قالم سه كلما تما موتى محل كله نوك كرت خاند مين تقال مرغ ل كي او بياس ملك كلهن كما ايخ درج تقى مرغ ل كسائقه يرقي تباديا كيا تقاكه بركس كي طرز بركوم كاني خيات خود تناه حاتم ديدان كرد با جيس تكفتي بن مرخ غرايات سهة موقية في آورد ميك طرى ددم فرما ليتى مسلم موجودي اس شاعرفے یہ الزام رکھا ہوکہ مبرغزل کے اوپراس کے لکھنے کے سنہ کے ساتھ یہ بھی بنا ویا ہوکہ بہ غزل کس شاعرکی طرز پر تھی گئی۔ اس دیوان میں الطاخ الیرانسی ہیں اللہ عالم اللہ بھی ہیں۔ ان غزلوں سے میں ایندہ بحث کروں گا بیاں اس ما آئے نے لیقین کی طرز پر جوسب سے بہای غنزل حاتم نے صرف یہ ظا ہر کر دینا جا بہتا ہوں کہ بھی کی طرز پر جوسب سے بہای غنزل حاتم نے اس کے لیکھنے کا ساتھ اللہ ہجری ہو۔ اگر نیقین کی ناریخ انتقال اللہ الله سے اس کی عرف اس کے لیکھنے کا ساتھ اللہ ہجری ہو۔ اگر نیقین کی ناریخ انتقال اللہ الله سے ہوتا ہو۔ اگر نیقین کا سنہ کالا جائے تو وہ سال قرار دے کر اس کی عرف ابھی اور ایس کھی کھا تھی نہیں کیا جا ساکہ اگر ایک مربس کے لوٹے نے یہ غزل کھی اور ایس کھی کھا تھی نہیں گیا جا ساتھ اس کے اگر نیقین کا سنہ بدیا ہیں۔ اس کھا طاس کے قرار دیا جائے تو زیا دہ صبح ہوگا۔
قرار دیا جائے تو زیا دہ صبح ہوگا۔

بین عمالاً کیتن کے حالات کا کچھ تیا نہیں جایا۔ فتح علی حدین گردیزی کا تیتن جی بہت دوشا نہ تھا۔ گرافنوں ہے کہ سوائے اس کی تعرفین کرنے ایک لفظ بھی کیتن کے حالات کی متعلق اس نے اپنے تذکرے میں وسیح بنیں کیا۔ قدرت اللہ شوق اپنے تذکرہ طبقات الشعرامیں سکھتے ہیں 'میجو افے بود خوست م و 'خوش گو خوست م و 'خوش گو خوست م و 'خوش گو خوست م قوست م قوس

مصحفی نے لکھا ہو کہ <sup>رو</sup> جو انے بود مرزا مزاج وشیری زبان از حن وجا مہت بہر <sub>گ</sub>وا فی د<sub>ا</sub>مثت <sup>ی</sup> قیام الدین قائم کا قول مج که:

مع الدین فائم کا قول مج که:

کریم الدین نے لینے تذکر و طبقات الشغرار میں لکھا ہو کہ:

مع وہ ایک جوان ٹیک رو کو مش نو ۲۵ برس کا تھا جب اس کے باپنے

اس کو قسل کرڈ الا تھا کئے

اب اس کو قسل کرڈ الا تھا کئے

اب اس کے خلاف مرتقی مرکے فقے سنے جوانفوں نے کات الس

اب اس کے خلاف میرتقی میر کے نقرے سنے جوانفوں نے کات التعراء میں تقین کے متعلق لکھے ہیں فرماتے ہیں کہ: "القصد ہرو ہوجے جذے کہ بافتہ است کہ ما وشا نیز می تو آئیم بافت

ای قدر رخود چید مین که رغونت فرعون بیش اولیت دست برزیری و این این قدر رخود چید مین اولیت دست برزین مین می گذارد .. .. در بزدگ زادگی و شرافتِ میان تقیین سختے نمیت ازخالواد بزرگسیت را بنده می سختنا نی سرسری دارد ؟

بروسید دبیره مهاسه بی رسی خیرمرصاحب کو توجانے دو ان کو تو تقین سے کدھی جبیا کہ میں آئسندہ ظاہر کروں گا' البتہ دوسے معاصری اوران لوگوں کے بیانات سے جو تقین کچھ ہی بعد گزرے ہیں۔ بیصرور معلوم ہو آپ کہ بید ایک شکیل وجھ ' مرزامنش اور خوست خات ، خلیق اور شیری زمان شخص تھے۔ ثنا دی ہوگئی تھی لیکن میمعلوم خوست خات ، خلیق اور شیری زمان شخص تھے۔ ثنا دی ہوگئی تھی لیکن میمعلوم نہ ہور کا کہ کہاں ہوئی تھی یمن لٹکوں کا بتا تذکروں سے حلیا ہی

را) مرید مین خان مربد (۲) صمصام اولیرخان احمد (۳) مقبول نبی خان مقبول

مریدین فال قربیرسے بلے الرکے تھے۔ان کا انتقال الالا الم سے کیے بہتے ہوا۔ منجھے لوٹ کے مصام الدین فال بھی لکھا ہی سیاہی بیٹید او می تھے صورہ جات برقی میں جائے کے صمصام الدین فال بھی لکھا ہی سیاہی بیٹید او می تھے صورہ جات برقی میں جائے کے سے ویں ان کا انتقال ہوا ۔ چپوٹے لڑے مقبول نبی فال مقبول تھے۔ ان کا خطاب نواب فلمرالدین فال تھا۔ یہ سلوالہ میں فرخ آباد چلے گئے۔ا مخول نے متعالی سوشعوا کے کلام سے تقریباً ۱۰ مراد اشعار کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ لیکن برسمتی سے وہ نذر الش ہوگیا۔ یہ خوب جید ذرکا کے دوست اور میاں نتا ر انتہ برسمتی سے وہ نذر الش ہوگیا۔ یہ خوب جید ذرکا کے دوست اور میاں نتا ر انتہ برسمتی سے وہ نذر الش ہوگیا۔ یہ خوب جید ذرکا کے دوست اور میاں نتا ر انتہ برسمتی سے وہ نذر الش ہوگیا۔ یہ خوب جید ذرکا کے دوست اور میاں نتا ر انتہ برسمتی سے کھی تنا کرد تھے۔

می اشعال تراکی با وجرد صغرستی که (۳)سی نخوا بد بود بجدے د ہشت که تام زنگ رولتیں رنگ کرباگرفت''

یه خود بھی اپنے اشغاریں افیوں کی تعریف کرگئے ہیں: مے میں جس میں افیوں کا آلاش میں ہیں۔ کہ ہم ایک ہمرے افیوں کو افیوں کا آلاش میں ایس میں ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کے ہم ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کہ ہم ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کے ہم ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کے میں ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کے میں ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کے میں ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کے میں ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کو میں ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کے میں ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کے میں ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کے میں ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کے میں ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کے میں ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کے میں ایک عمرے عادی بینا راب کی فوت کے میں ایک عمرے کے میں ایک عمرے کی ایک کی میں کی میں ایک عمرے کی ایک کی میں ایک عمرے کی ایک کی کارٹر کی میں کی میں کی کارٹر کی کے میں کی کارٹر کی کی کارٹر کی گئی کی کارٹر کی ک

مله ڈاکٹرامپرگرنے صوبہ جات شرقی کو اود ھرقرار دیا ہے۔ گراس زمانہ کی تاریخ کے دیکھفے سے علوم ہوتا ہو کو صوبہ جات شرقی جون پورا در بمار کو کہتے تھے ۱۷

ان مے دیوان بھرس کوئی مشعرابیا نہیں بوجس سے ان کے حالاتِ مرگ ويحج بمعلوم يوسكيس النتبه وواشعا رايسة بين كدان كي نبا بر كجيه نقور ي مبت عقل رائي کي حاسکتي يو۔ ايک شعرتوسيري : ؎ غازات روم مير مير المين الم خوا جرمیردرد کی سلسازخا زانی خواجه بها رالدین نقشندی سے متبا ہی اور یقین کا بھی سلسلہ ان سے جا کر ملاتھا ممکن ہوکہ اس سب آ تفول نے لیتے آپ کوخاندان در دس بونا بیان کیا ہی۔ دوسرے بیر کم خواج میردرد کے والد خوا جرقح ناصر بقین کے دا واشیخ عبرالا حرکے غلیفہ شاہ گلتن سے بعت ا ورخوا حبمبردر د' خواجه مبراثر ا ورسارے کا سارا خاندان خوا حد مخرنا صرکامرمگر اسطرح شاپیت عرکا پیطلب مروکه میرے ہی خازان کی وحبسے خانوان در د روستن بي يا يريمي ممن بو كه نقين كي ثناد مي خواجه مير در د كے خاندان ميں موئي مو ا وَرَا نَعُولِ فِي فِيقِرِهِ فَحْزِيدِكِها بِهِوَيُمِيرِ اسْفَا مْرَانِ مِينَ أَنْ يُسْحِلُ السَّلِيَةِ لِلْكَ ووسرے تنعربی لینے کسی غرنز دوسرکیے مرنے کا افسوس ظامرکیا ہی۔ الفاظ تبارىيى بى كە دونول بىڭ دىستى اورىبت برانى دوستى قى سە بنهير بمق اكسي بم سينيكا داغ بوكيانا سورآخر ماير ديريني كا داغ ک شیخ سداللہ کات نفشبندی فارسی کے بڑے ٹیر گوشاع تھے۔ مرزا بیدل کے شاکرد

مُحِيثًاه با دشاه گئیمدس انتقال کیا۔

ان وشعروں کے علادہ سارے دیوان ہیں (سوائے مرزامنظم کے شاگردی اعتراف کے) ایک لفظ بھی نہیں ہے جب سے ان کے حالات کا افہار ہوئے۔

یقین کی موت اس قدر زمانہ کے بعد لفین کے قبل کی وجہ کا معلم کرنا اب یقیناً اعلمٰن ہو۔ واقعین کے زمانہ قریب میں بھی اس بارے میں لوگوں میں اختلاف تھا اورچوں کہ بیمعاملہ ایسا تھا کہ بلیا طرحالات اس پر بردہ ڈالنے کی میرمکنہ کوشن کی کرمکنہ کوشن کی کرمکنہ کوشن کے بعد اور اور اس کے اقوا ہوں کی نقداد کا بڑھ جا نا ایک لاڑی امر سے۔

ہرحال اس قبل کے معلق دو وجہ ہ بتائے جاتے ہیں ۔

ہرحال اس قبل کے معلق دو وجہ ہ بتائے جاتے ہیں ۔

ایک بیر کرفین کو اپنے والد کی سی برائ کی اطلاع میوگئی تھی اور آ کھوں نے اس طرح اپنے دار کو اش ہوئے سے بجایا۔ دوسے مرکبۂ دیفتر سے کردئی ہیں۔

ایک به کرنتین کولینے والد کی سی برائی کی اطلاع بروگئی تھی ا در آ کفول نے اس طرح اپنے راز کو فت مون سے کوئی اس طرح اپنے راز کو فت مہونے سے کوئی میں اس کے دی میں ہوئی تھی اس کے اپنے خا ذان کو برنا می سے بجابے نے سے لئے ان کے والد نے ان کو قتل کہا۔ والد نے ان کو قتل کہا۔

جس قدر تذکرے میرے بیش نظریں ان کے دیکھنے سے معلوم بیوتا ہو کہ بیل صورت کا افها رسب سے بیلے حس نے اپنے تذکر ہُ شعرا ہِ آر دو ہیں کیا ہے۔ ملک میں مدید

ر می گویند پرکش بے گناه اوراکست و بارچه بارچه کرده در دریا اندا سبب ش مینی معلوم شد که پرکش تعلق خاط ما دخر سخو در اشت تعو ذبا مشر واوازی چیز با حافقت می کرد. برائے اخفائے این حرکت اورا متنید کرد واکثر چینی شهادت می دمهند خدا مبتر می داند؟ حسن نے جوافواہ تھی وہ صاف صاف لکھدی مگر بذکر وہ گازار ابراہم میں اس واقعہ کو زراکنا بیمیں ا داکیا گیا ہے۔ بتیجہ میہ ہواکہ واقعہ کچھ کا کچھ ہوگیا۔ اس تذکرے میں لکھا بی کمہ: من گونید معہدا حرست ہ ہا در منا برنا ملائے کراز نیمیتن صا در می شدا ورا

پرٹ گفت وہریا اداخت و بعضے گونید پرش اڑگاب امرے داشت کر ممنوع جمیع ادبان بود۔ اومنع می کرد۔ بپرش برآشفت وخونش برخیت ؟ اس کا ترجمہ مرز اعلی لطف نے گلش مہند ہیں کیا لیکن عبارت کو مقفی نبانے کے لئے بعض الفاظ اپنی طرف سے داخل کر دستے اس طرح معنی بدسانے سے مفہوم میں اس قدروس عت ہوگئی کداب بر شرائی تقین اوراس کے والد کی طرف منسوب کی جاسکتی ہی جمل عبارت اور نیقل ہو چکی ہی اب اس کا ترجمب طرف منسوب کی جاسکتی ہی جمل عبارت اور نیقل ہو چکی ہی اب اس کا ترجمب

ملا خطرمہو:
در مارے جانے کواس کے بعضے تو یوں نقل کرتے ہیں کہ احرشاہ بادشاہ کے

میسے ملفت میں بسبب کسی مرکت نا معقول کے کہ وہ صادر نہ ہو کی تعی تیتین

سے با بیٹ اس کے اس کوقتل کیا اور شیش کواس کی دریا میں بہا دیا۔

ا در بعضے کہتے ہیں کہ اڑ کاب اس کل شینے کا گرزا تھا اس کے باپ کے در حیان

میں کہ وہ ممنوع ہم جمیع اداین میں کیفتین نے اس مقدمہ میں باب کو است

متنیکیا - ایک دن اس فحفا ہوکراس بجارے کاجی ہی لیا علم قیب کا
ہرستی خدا کو بجاور تقین گاؤں کا بالکتہ اس خالتی ارض دساکو ہے ؟

ید حکایت کیا تھی اور کیا ہے گیا ہوگئی - دی ٹاسی نے اس واقعہ کو گاڑا البرایا ہے کے ہیں لکھا ہوگئ ؛

سے لے کراس کے معنی عجب فی بی بی میں کی ہیں لکھا ہوگئ ؛

دم بعض لوگ کمتے ہیں کہ اس کا باب اس کے ساتھ فعل شینے کوٹا جا ہتا تھا۔
مظہر نے اس کی اجازت دیدی تھی گر تغیبین نے انکار کیا ۔ باب اس محالفت مظہر نے اس کی اجازت دیدی تھی گر تغیبین نے انکار کیا ۔ باب اس محالفت نا راض ہوا اور اس کو قتل کر دیا۔ بیر توف ناک حکایت علی ابر اہیم نے ایان کی گر تو بیان کی گر تھی ہیں معلوم منیں کہ دی تا سی سے نا راض ہوا اور اس کو قتل کر دیا۔ بیر توف ناک حکایت علی ابر اہیم کے الفاظ آب اوبر دیکھ ہے ہیں معلوم منیں کہ دی تا سی سے نا ان کے بیمنی کہاں سے نکا ہے ۔

صورت و وم محمتعلق طبقات الشعراء مولفة تقدرت الله ستوق مين لكها به:

من درعين عفوال جواني پريش بسبب تعقير محدا زليتي و قوع آمده باشكشت هو گزارا برا بهم مين صرف مو بنا برا مرنا الماسئه كدا زليتين صاور مي شداورا پريش مختلت و بدريا انداخت ، كله كروا قعركو گو گو كرد با بي و دي تاسي هي اس و اقد كو گسي قدر تبديل كرم كو لكه تا بي :

" یقین کا اپنے باپ سے جھگڑا ہوا اور باپ نے بیٹے کوشل کرکے اس کی لاکش دریا میں بہا دی "

طبقات الشغراء مندمين اس الزام سي ليتين كو يجا كر لكها ب كد: -

سربب کسی حرکتِ نامعقول کے کہ وہ صاور مذہوں تھی تقین سے باپ نے اس کے اس کو قتل کیا یک سے اس کے اس کو قتل کیا یک سخی شین سے باپ سنے سخی شین میں کہ :

در تیقین احرشاہ باورشاہ کے عمد میں ۲۵ برس کی عمرش شمتِ زنا پر اپنے والد ما جد کے باقعہ سے بے گناہ شدید ہوئے یہ والد ما جد کے باقعہ سے بے گناہ شدید ہوئے یہ بر رسخن میں کھی اسی واقعہ کو سبب قتل ظام کرکا گیا ہے کہ :

بزم محن میں بھی اسی وا فعرلوسبب مس طام رکنا کیا ہم کہ : '' بریتمتِ زنا از دستِ والدِنولتِس بقتل رسدو داکھ رشرتِ شها دعیّا ی<sup>یک</sup> بلوم ہارٹ نے بھی اسی وجہ کو اس فتل کا باعث قرار دیا ہی۔

ایک تیمراگرده مورخین کاایس برجس نے سب زیاده هیچی راسته اختیاری بهراس گروه کے سرد فتر مصحفی بین وه اپنے تذکرے بیں محصے بین : "پررشن دراکشة در دیگ مدنون ساخت- این سرراکے کرمیلاند میلند"

نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے بھی گلتن بے خار میں ہی میلوا خیتا رکیا ہی وہ کلفتے ہیں کہ:

کھتے ہیں کہ: معسمیر میرش اوراکشت ووجہ تس طاہر نہ سٹ س

کریم الدین فی اوجوداس کے کدان کا تذکرہ رطبقات استعلی زیادہ تر دی ما سی کے تذکرہ بیمنٹی ہوکسی خاص واقعہ کے افلارسے اجتناب کرکے الکھا ہے کہ: " اس كى باب نے اس كوفتل كو دالاتھا يہ نين معلوم ہوا كواس نے ليے بيٹے ذكوركوكيوں قتل كيا- كيوں كرجيت پررى زيادہ ہوتى ہو باشبت اور قرائع يكن اس جائے مذاجانے كيا اسى حركمتِ ناشائستداس سے ہوئى ہو كراس ك باپ نے اس كوفتل كيا ؟

گلتان بے خزال میں میں اس واقعہ کو اسی بہلوسے لیا گیا ہو گھھا ہو کہ:

مر اپنے والد کے ہاتھ قتل ہوئے۔ کیسر واللہ عالم کیا سبب تھا جی بہت است

آبِ بِقايس مِي وجه كاا فهارنس كيا كيا اورصوف يولكه بالكياكه:

س ان کے والد نے کسی وجہ سے خما ہو کران کو قبل کیا "

مجھے تو تع بھی کہ گل رہ ایس مولوی عبد ای صاحب نے اس اقعر بر تفییری نظر ڈالی ہوگ لیکن میر دیکھ کر تعجب ہوا کہ آتھوں نے واقعہ کو نہایت مہم طریقے برماین کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

دو پیچیں بہس کے سن ہیں تیتین کا کام تمسام ہوگیا " ان تمام صور توں کے علاوہ دی تاسی نے ایک اور تشکل میان کی تھی کہ: دو محسن کا بیان محکسی شرط کے متعلق تیتین اورا کمیٹ وسرے نوجو اشخیص میں توار عیب کئی اور کوئیتین مارا گیا ؟

يس في من كا تذكره مسرا باسن وكياران بي اس وا قد كاكبير الدراج

میری بچین نبیر آگا که دی تاسی نے بی غلط واله دے کرکبوں ایک نگی حکات گھ لی ہے ۔

واکٹر اسپرنگر اور ولیم بیل نے جوطریقیر اختیار کیا ہے وہ سب سے زیا دہ مترا ورسب سے زیادہ حادی ہے۔ دہ لکھتے ہیں :

ور اس کے باپ نے اس کو قتل کردیا کیوں کہ اس کی وج سے خاندان کی برائی میرو تی تھی کیا ۔ برنامی میرو تی تھی کیا

یہ ایسے جامع الفاظ ہیں کہ جس قدر وجہہ اس قتل کے بیان کئے جائیں قد سب اس ہیں آجاتے ہیں۔

یہ تمام حوالے دینے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہوکہ اس امر سے می کجنت کردی جائے کہ ان حکامیوں برکمان ک اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ یہ دکھی تعجیجہ تا ہوکہ ان حکامیوں کے بیان کرنے والے سب کے سب ایسے ہیں کہ مذتو اس واقعہ کے وقت دہلی ہیں موجود سے اور نہ واقعہ کے بعد کمھی وہلی آسئے۔ میرس نے ۱۲ برس کی عمر میں (طالب الاحد میں) دہلی حجور دی اور میر تھی بیا

تیں آئے گزارا براہیم کے تؤلف نے کبھی دہلی کی صورت بھی تنیں دکا تعلق کا زان بهت بعد کا بی علاده ازین اتفول نے گزار البہم سے صرف اس واقد کو نزجه كرك تحاسى انى واقفيت كاكوئى اظهار نس كيا ليسن كارناكي تهري فن بوناسي ميلي نشاخ نے فا ہر كيا ہى۔ ية مذكره سائل الي بين اس أم ١١٢ سال بعد لكما لكيا بي - اس زمان كي كسى مورخ كاحواله هي تمين بي اي صورت میں اس کوما ور کرنے کی کوئی وج معلوم نہیں ہوتی یاس کے بعب بصرا با جال کی صورت بڑگئی کسی نے ایک تذکرے سے اس وا قعہ کو لکھا کسی بسے کسی نقین برالزام قائم کیا اورکسی نے اس کے باپ بیر لیکن جر تذکرہ تونس دملی کے ہیں اور بن کو ویا ل کے حالات معلوم کرنے کا ربا وه موقع ها أتفون في صاف بها وكماس بات كايتا بس طباكم يه قتل آخر کس جہسے واقع ہوا مصحفی س<mark>ال</mark> پہری ہیں دہلی ہیں آئے وہ بھی اس معے کوعل مذکرسے اور ان کو ملحہ: بڑا کر دم ایس را مرکہ می وا زمی انڈ اس کے دومعیٰ ہیں اول میر کہ وہ ان عام افوا ہوں کی تزدیر کرتے ہیں جو مکن ہوکہ شہر میں اس قبل کے متعلق عیبلی ہوئی ہوں اور دوسے ہیں کہ نقس كے قبل كى وجداك واز بى وستا يرصرف جيذبى لوگوں كومعام مو له مجه معلوم مذ بور کا کرن اخ نه به واقد کهال سے لیا بی ورنه اس کے متعلق کی را کی ا خلار كريّا كراس مولّف براعمًا وبهمكمّا بي يا بنيس مه

بن يتم كرّا بول كه نواب مصطفح خان شيفية كارْما مذكح ه وصديعه كابي ليكن اس معمه كو ص كرف كے لئے حتنى سهولتي ان كوئفيں اوركسي كوئنس بوسكتي تقيس ۔ وہ دہا ك ا مرا رمیں سے تھے۔ان کا ایسے لوگوں ہے میل جول تھا جولفین کے خاران کے ہما بہتھے ممکن ہوکہ خودتین کے الطکوں سے وہ ملے ہوں بیکن ما وجود انجام با تون كان كوآخرس لكمنا يراكم : يررش وركشت و وجبل ظا برنشد ؟ جب بلي ميں رہنے والوں كو برجال حلوم مذہوسكا تو عير ما مروالوں كوم كيسے معلوم بوسكاتها جو كها نحول في لكها نصل افواه بريكها اورا فواه بريسي وا قعركا قياس حلاف احتياط بي جولوگ والى والي بين ما والى من كمي رسيم بين والني میں کدائسی سے سروبا افواہی میلائے نے میں بیاں والوں کو کیا کا ل حال ہے۔ یماں کے لوگوں کی طبعیتیں جدّت آب نہ داقع ہو تی ہیں۔ اگر کسی جبر ہیں جبرت کا بيلو بوا ورساته مي سي كي مِّرا لي مي نظلي جو تواليي جرسياب كي طرح برَّ هي كم اوراك كى طرح ميلتي تي سنة ماستفية برهائ جاتي بن طرح بطرح كي رنگ آمیری کی عاتی مواور تھوڑے ہی دنوں میں بیخر کھیسے کچھ ہو جاتی ہے۔ دلى كى تاريخ المُفاكر دنكمو اكثر خون خراب الفيس افوا بول سعموك بيس -نا درشاه و بلى من مثما تها ' جانوں رہی ہو آئ تھی 'لیکن بھیر بھی بیاں والے اینی طبیعتوں کو ندروک سکے اور آخر فنل علیم کرا ہی دیا۔ بیاں کے کسی واقتر کی دريا فت من مى گونىد" يا تشكيت بن السنته بن "براغا دكرنا نهايت

خطرناک ہو۔ جبانچہ خوداسی واقعہ کود بھے لو ہر تذکرے میں قبل کے دو تین مختلف وجوہ بنائے گئے۔ بہل لیکن جولوگ بھاں والوں کی حالت سے واقعن ہے ، بہاں دہشتہ تھا ان کو دریا فت کے بہاں دہشتہ تھا ان کو دریا فت کے بہاں دہشتہ تھا ان کو دریا فت کے بعد بھی فضا بڑا گھ ۔ 'ویوش کی واقعی الرسینہ ہو' بس جوجا نے بیں وہی جانے ہیں' بعد بھی فضا بڑا گھ ۔ 'ویرے توان کی کچے مذبوجھو۔ ایک نے کچے لکھا۔ دو سرے نے اس اس اب دہشتہ کے اس کا ترجہ روایت کی۔ گوان کی کچے مذبوجھو۔ ایک نے کچے لکھا۔ دو سرے نے اس کا ترجہ روایت کی۔ گرانی طوف سے بھو ڈا بہت کچے اور بڑھا دیا بتیرے نے اس کا ترجہ کرائی جو کہ ان کے بیں تھین کے قتل کے متعلق صرف یہ کرکے دنگ ہوں گھ اور وہ ان کے والد نے ان کو کسی اسی وجہے قتل کیاجی کا تباجانا اب کہ سکتا ہوں گھیاں کہ بیران رصوف چند لوگوں کو معلوم تھا اور وہ ان کے ساتھ دفن ہو گیا۔ ۔

 دوشعرتواليسيين كداگراك طرف ان كے عشق كالچير حال كھو لتے ہيں تو دوسرى طرف ان كى باكبازى كى قسم كھاتے ہيں ۔

دوسرے شعرے تیور تبارہے ہیں کہ کھنے والا اپنا سیجا سیجا حال بیان کرا ہواس میں ریا کاری نام کوننیں ہے ہے

يقس ما راكيا جرم محيت برنب طالع شهادت اس كوكت بيساوت اس كوكت ي

مجھے تجرکو کیا بچوٹ کیس حرف استانا کون بچانے بقیں بیصر میں خارکی قاله استیر کی استان کی استان کی استان کی استان کو کھی ہا۔

بعض مذكره نوسيوں كى عنايت سے بيانيال بيدا مركباہے كربيتين نهستعر

کہ سکتے تھے اور نہ سمجھ سکتے تھے ان کا سارے کا سارا دیوان مرزام مطابع اللہ کہ سکتے تھے اور نہ سمجھ سکتے تھے ان کا سارے کا سارا دیوان مرزام مطابع اللہ کا کہا ہوا ہم جب قدر تذکرے میرمی نظرے گزرے ہیں ان کے کا طابعت موٹفنیر کی جا ر قسموں برتفتیم کمیا جاسکتا ہی ۔ قسموں برتفتیم کمیا جاسکتا ہی ۔

ا يك وه حجفول في الله واقعر كا ذكر بي نبيس كيا-

روسے وہ جنوں نے "میگونید" کے عنوان سے صرف اس اقد کا ذکر کید"

تیسرے وہ جنوں نے اس اقعہ کی تائید کی ہے۔ اور

جوت وه خبول نے اس واقعه کی تروید کی ہی۔ اللہ کا سے طاک ما تالیا مد سی بیان مدا بعد وہ

مؤلّف کی سے بڑا گروہ طبقہ اول بن آتا ہی۔ ان ہو بعض ہو ہ اوگ ہیں جو اس زما ہیں دہلی ہیں۔ تھیا وہ ہیں جن کواس واقعہ کی تصریق کے بہت مواقع تھے۔ ان سبکی اس واقعہ کی تصریق کے بہت مواقع تھے۔ ان سبکی اس واقعہ کی تصریق کے بہت مواقع تھے۔ ان سبکی اس واقعہ کی تولی ہوسکتا ہو کہ یا تو کوئی اسی آتا ہیں تھی اورا گرفتی تو وہ ایسی افواہ تھی جس بر اعتماد نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس کی وی بین فتح علی گردیزی ( ڈرکرہ تغوار نہد) تھا مالدین اُجن ( گوٹن نے تا ) کریم الدین د طبقات انستانی علی کوٹن نے در سخن تغوار نہ قطب الدین اُجن ( گلتان بے خزاں ) سبید علی حن خاں د بنر می مزراج فرعلی (آب بقا) ، بلوم ہارٹ د فرست کت قلمی انسی علی حن خاں د بنر میسی مزراج فرعلی (آب بقا) ، بلوم ہارٹ د فرست کت قلمی انسی خون ( میرا بایسی ) اور شیفتہ ( گلتن ہے خار ) مثر کی ہیں۔ انٹر یا آفس نے تو ہماں کی تعریف کی تو نفر کی ہیں۔

لوگوں کی زبانی شنبی ہے"

طیقه دوم بین تحقی (تذکره مهندی) علی ابراسیم خال (گازارابرامهیم) مرزا علی نطف رکلتن بنهد) خوا به مرزا علی نطف رکلتن بنهد) و ایم بیل (اور نیش با یوگرفتهی دگشتری) خوا به حمیدالدین اور نگ آبادی (تذکره بنرم گلش گفتار) شال بین تقیحفی نے تکھا ہو کہ وست داشتے واکثر به خانه اش شیار دوست داشتے واکثر به خانه اش شیار دوست داشتے واکثر به خانه اش شیار دوست دور دروز داشت کردے دویوانس الز نظر مِرزا بخوبی گزشت ته ملابق ل بیسیار دوست دارا بخوبی گزشت ته ملابق ل بیسی

گازارابرامیم اورگلشن بندین همی اس اقعه کومخس فوا ، اور کمان برمخول کیاگیا ہی عیارت یہ ہی

مو اکثرید گمان باستندگاتیا جهان آباد تفاکه تقین فن شعروشاعری می محض به متعداد تفام اس کا داخل شعار

لا هـ قــ ک

مذكره بزم كلش گفتارس مجى اسى مضمون كو دوسرى طرح ا واكيا كيا بوكه: و درخدمت مرزا رسوخ تمام داشت بنابرايس مرزاخود بتخلص تقين ارشاد

و مرمودند ك

واکٹر امپر گراورولیم بیل نے " مہد کلامش" کو " اکثر اشعار سے برل ملائل " کود اکثر اشعار سے برل ملکھا ؟ کد:

" مرزا مظهر کے شاگرد تھے ہے تناد کوان سے اسی محبت تھی کہ ان کے کمثر اشعار ان کو کھے دیتے تھے "

ان ہیں سے ایک دون بھی الیانہیں ہی جو تقین کے زمانے ہیں موجود ہو اوریس نے خود اسل فواہ کوسٹ نا ہو۔ گویا ان لوگوں کو بیخرافواہ درافواہ ہوکر پہنچی ہے اور افواہ ہی محجکرانفوں نے اس کے متعلق اپنی کوئی را کے فاہر نہیں کی ہی۔

طبقتر سوم میں میرتفی نیر (نکات النفرا) وین (ترکرهٔ شعوائے اردو) اور گارسان دی تاسی (تذکرهٔ اوب مهدوشان) شامل میں۔ان سب کی قونت کا دارو مدار میرصاحب کے ذکرہ (نکات النعول) پر ہی معلوم منیں کہ میرصاحب کو بقین سے آئی کد کیوں تھی کہ اس افواہ کو تابت کرنے کے لئے طرح طرح کے حوالے دستے ہیں جو تکہ میصاحب ہی کے بیان پر میسادی عارت کا فری ہوئی ہو اس نیج جو تھی اس بارے میں کھا ہی اس کو پورے کا بور ایمان نقل کرد تیا ہوں نا کہ وا فعات کے ساتھ میرصاحب کا جو منس کھی ظام ہو سکے افعال کرد تیا ہوں نا کہ وا فعات کے ساتھ میرصاحب کا جو منس کھی ظام ہو سکے ان بور ایمان مورون نا کہ وا فعات کے ساتھ میرصاحب کا جو منس کھی ظام ہو سکے ان بور ایمان نورون تیا ہو دائی از نقص شدہ جمعے برایا تفاق دارہ درش او درست تدبا خدر جمعے برایا تفاق دار ذرکہ شاعواں کو ایمان خوالی از نقص شریت حیواکہ شاعواں کو ایمان شام کو می میں باشد درخوالم دیا درخوالم درخ

یا ست در تقین شده و دی گفت انان دور که مرزا دستِ اسّادی در سرمن داشته است شعر من ترقی کرده شخص مذکورای معرع نظامی بین صار محلی آب آب کو این معرع نظامی بین صار در بهیشه در کلاه شکست میان شها بالدین آب که احوال او نوشند خوا به شده می کرد می من غزل با نفرام کرمن محس برائ متحان نجا نداور فتم دیک غزل طرح کردم من غزل با نفرام دسایندم دا دو مصرع موزون نه شده دوالله اعلم میان خرای می به روض استخرا میان خرای از احدال گرشت تعیده گفته ست سمی به روض استخرا میان خرای از احدال کرده از ان حمل نام ایشان نیز آورده امکن بخرای بید درونام تا می خرای را نقل کرده از ان حمله نام ایشان نیز آورده امکن بخرای بید

غربیه کرسخی قهم می فهمدوآن انبیت سه

ال شهاب الدین تا قب باره کرر به دالے تھے۔ دہلی بین آرج تھے۔ پہلے میان آبرو کے

ثارہ ہوئے اس کے بعدان سے ڈٹ کرسراج الدین علی خان آر دوسے آسلے فیر اند زندگی میسر

مری تھے۔ با دجو دان کے بیان کو قبول کر نے کے میرضا حب ان کو بھی کچے احجا آ دمی تنسی سبھتے

فراتے ہیں۔ و تحفیل و ذرگار مت و در تہر جسٹ وارو و بہج بنی دائد یک میں احد شاہ با دشاہ کے زمانہ ہی لیاری بلائی میں اور شاہ با دشاہ کے زمانہ ہی لیاری بالازم تھے اور اور فارسی و ونول فارند و در ترجیو خصوص انتی ان سے با دگار ہیں بخور کھی سناء تھے۔ آر دو اور فارسی و ونول زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ ان کی بعض تشویاں بہت مشہور ہیں۔ دیوان میں غرای تھی سے محسل و در باعیاں ہیں۔ ان ہی تھی میں تصدیدہ دو خوان میں غرای تھی سیاح کھی اور در باعیاں ہیں۔ ان ہی تھی سدوں میں تصدیدہ دوخور استعرا ہے۔ احد شاہ ہی کے

زمامة مين ان كا وشقال ديلي مين مجه ا - ۱۶

دعولی منتها اور مہاں بیرزور تھاکہ ہے بیشن ائریق ہے شعر کے میدا کا رستم ہی مقابل جاس کے کون اسکیا ہی کیا قدرت

بھلالیں صورت ہیں مرصاحب کا سرمند والارنگ وصورت المحصل حاصاتھا۔ ان کے کسی شعری تعریف ندکی ہوگی جو تقین کو کم فہم ٹھیرا کرصلو اتیں سنا کے فیم اگر آ کے معلوم ہوا ہے کہ اسی ملاقات کی وجہ سے بیٹیا لات تقین کے متعلق

فأ مركي الله الله الله الله

و برو بویے چندے کہ بافتہ ہست کہ ما وشا نیز می تواٹیم افت-ایں قدر میں برزمین کر ارد کئی میں میں میں اور کئی میں کر ارد کئی میں کہ اس کے بعد ہی کر احقے ہیں کہ اس کے بعد ہی کہتے ہیں کہ

و بعدا ز ملاقات این رعلوم شد که دا نقه شعرفهمی طلق تدارد س

دوسرا واقعکس کی زبانی سنا اس کا اظهار نبین کیاگیا میری بمجھیں نبیس آیا کہ نظامی کے مصرعہ میں وہ کون سی بات تھی جس سے '' ربقین را بھیں ورکن تھی۔ اگر مرز المظهر کا انتقال ہوگیا ہوتا یا اصلاح ترک کرنے سے تقین کی شاعری گرکئی ہوتی یا کوئی اسی وجہ ہوتی جس کے باعث بقین کوشرمندہ ہونا بڑتا تو الدبتہ یہ قصہ بامعنی اور برجل مہوتا بیا تو بس اندا معلوم ہوتا ہی کہ جس کے خلاف کچھ کھا اس کو میصاحب نے اندا معلوم ہوتا ہی کہ جس کے خلاف کچھ کھا اس کو میصاحب نے خدا کی دین سمجھ کرانے تذکرے میں حگہ دیدی۔

میسرا قصدمیاں شہاب الدین آقب کی زمانی نقل کیا ہو۔ مبلا کیا ٹا قب اللہ کیا تا قب اللہ کیا تا قب اللہ کیا تا قب اللہ کا تقب کی نام میں اس کے شاگرد' ان کو انعام اللہ کا مقبین حبیبا لونڈ اکیا خاطرین لا تا ہی جب طرح اس کا امتحان لینے کیے مقد کی کھا کروائیں آئے سطے ہوئے تو تنجیم ماریتے ہیں انھوں کے سطے ہوئے تو تنجیم ماریتے ہیں انھوں کے دیا ۔ بھی اس کو نالا کئی مشہور کردیا ۔

بات يه بوكه اجعاشاء شوآسي وقت كهما بحصب طبيت حاضر بو كلامل للمركا رثك نهب اور نفطول اور نبد مثول برغور نبوسط مذاس طرح كأنا تبطييه کو تی صاحب آگرکہیں کر پیچئے بیطرح ہی ہی گھتا ہوں 'آپ بھی کہتے جھیٹے تو شاء تواس برتبار موجائينگه مگروه لوگ جودا قعی شاع بس دسی کرسینگه جو يتين في كياكه خالى كا غذوابس كرديا واگرايك آده مصرعهي الكه لا بوتا تو یخیال ہوسکتا تھا کہ اس فے طبیعت پر زور ڈالا ہی۔سا دہ کا غذوایس کرفسینے کے ہی معنی ہوسکتے ہیں کراس نے اسی نفوات میں بڑا بنیں جا ہا۔ چوتھا وا قدم جربین کلیم کا ہے۔ کلیم کا شعر موجود ہے۔ شرخص اس کے معنی كرسكما بي مُرميرصاحب في الشيه مطلب كمعني بينا كراكها بي كه: نام اليتان را نيز آورده ليكن كينا بيغ خييه كرسخن فنم مي فهمدي سارے فقیدہ میں بیجارے کلم نے کسی شاع کے متعلق کنا بٹیا کوئی بیان نہیں کیا ہوا در کیا ہوتو تقین کے کہتے۔ جوشخص اس شعر کے وہ معنی سمجھے جو ميرصاحب چا بيت بين وه تو دسخن فهم " بي ورنه الم فهم" اور و دالفراشولهي زرا آگے جل کرتین کے ایک شعرکے متعلق لکھتے ہیں کہ : م ليكن شعر تقين لفظاً لفظاً متبدل دائد اندرام محلص ست "

ک راے دنذرام مخلص فرات کھٹری درد ہل کے رہنے دائے تھے مرزابیدل اورخان آرزو سے اور اس میں اور اور میں اور اس میں اور اس میں اور میں اور اس اور اس میں اور اس اور اس میں اس میں اس میں اور اس میں اس می

ادرس ته بي اس مح محلص بريمي الته ارديا بي فرمات بي كه: و طفرتراین که آن یم در ایند سرقه مگه بوده است " برحال واقعات كے كافلت مجھے ميصاحب كى رائے يراغا دكرنے ميں زراتا بن بديا بي يان لينه بن مجھ كياكسى كوبھى تا ل ننين بوسكتا كم ملحاظ تعلقات رص کا میں آیندہ ذکر کروں گا) مرزا مظر کوانے اس شاگر دسے فاص انس تھا اور آ تفول نے ان کے کلام کی اللح فاص طور میر کی ہے۔ میرصاحب کوچوں کرنتین کے خلاف الزام قائم کرنا تھا اس کے پہلے تو یہ تا بت کیا کہ نقین کوسٹ حرکمنانہیں آتا تھا، مرزامظمران کوغزلیں لکھد ماکرتے تھے اس کے بعد جسم طریعنی کی ہودہ دیکھنے کے قاب ہو فرماتے ہیں کہ: میا ن بقین را مرد مال می گفتند که مرزا منظهرا ورا شعر گفته می و مدووارث شعرائے ریخ دور گردا نیده - از فول کردن این فین بنده را خنده می آبد که بهرچیز بوارث می رسدالًا شعور شلاً کے مرشعر بدیر خود ما برمضمونِ اومتصرف بمركس اورا دردخوا شركفت الشعراشادج رسدى یعنی آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا بیرخیال ہو کہ تقیین کو مرزامظرنے اپنے شعروں کا وارث کردیا تھا میری رائے میں ایسے وار توں کوھور کتے ہیں۔ گویا ایک طرف تونین کو ناکارہ تابت کرکے رہستہ تبدکردیا۔ دوسری طرف وارٹ کے قیال کی تروید کردی ۔ اس کے بعد د وہی صوریتی رہ گئیں کہ ہاتد

ید مان او کرتین کا سارا دیوان مرزام ظهرکا بی مایسیلی کرو کرتین نے ان کے

شعروں کاسسرفرکیا ہو۔ بس میرصاحب ہی ایک شخص ہیں خبوں نے اس واقعہ کو دنیا ہیں بھیلایا۔ اس کے بعد مراک نے ان سے سندلنی شروع کی یخودکسی نے تحقیق کی تعلیف گوارانبیں کی نیم بیر ہواکہ تھوڑے ہی عرصہ ہیں میرصاحب کے الفاظ بدل کر کھاور ہی ہوگے میرس لینے تذکرہ شعرائے آردوس تھتے ہیں کہ:

مبرتقى درتذكرة خور نوست ته است كرمشه وحينين ست كد مرزا مفهرتما م وبوان گفته دا ده است خود موزون تمیت مرا بقین نه بودلیکن مرزا رفیع سودا وميرسور سلما المتركوا بى وا دند كرر وزيه مايال ورغانة العقام المترخال رفته برائے امتحان مصرعے طبح منودیم برحند مالفرکردیم کیسمصرع موزوں نکود وَالْقَدِسِخُ فَهِمَى مِمْ مَدِ إِسْتَ ؟<sup>4</sup>

أسس كے بعد مير صن خود ليے خيالات لکھے ہم كر:

والله اعلى باشد ما دا ازير حير كاريمتاع تيك مردوكان كربات ا مصحصير وكميكر تعجب موتا وكرميرس فعبارت بالاكهان سع بيداكر ل نجات العرا مِن توسیکین نمین کو - جودا قعات اس میں دسینے بین ان سے میں اوپر بحث کرایا ک شاميز نكات التعراركاكوكي دوسرانسخد دمكيا بهوگا بيونسخد الجمن ترتى أردو في حيايا كم اس مي توميفقره موجود نيس بولي يو دى تاسى اس سے بھى كھوزياده الكية بن اورده مي كات الشوادي كاحواله دية مين ديكه اسطح بركاكوا بن جاتا بي دى تاسى في ميساحب كي والياست لكما بيكه:

مو اس شاعر دنفین کی شرت اگر چربهت زمایده به دلیک جننا که اجاتا ہی اتنا نسین بچر میں اور اس کو اس لیے بھی تراکه اجاتا ہی کہ بیعض دوسر سے شاعروں کی طرح کہیں تو دوسروں کے مضمون چرالتیا ہی اور کہیں مصر سے شاعروں کی طرح کہیں تو دوسروں کے مضمون چرالتیا ہی اور کہیں مصر سے

ندستعورها ... ذراان الفاظ کو بخات الشغرا کے مضمون سے ملاکر دیکھئے کیا میرصاحب کا ہی ترا

مطلب تھاجو دی تاسی نے لیا ہم بہرحال ا**نام ا**ستُرخاں تقین کو نالائق تھیائے۔ سرمیصاحب ہی میرصاحب ہیں۔انھوں نے اس پر ہمی نسبنس کی ہم ملکہ توارد<sup>کا</sup> سرمیصاحب ہی میرصاحب ہیں۔

مبی انزام بیا پرے بیرنگا دیا ہوا در تامیّد میں صرف ایک شعر لکھ کرتے ہوگئے ہیں۔ یقین کاست عربی ہے

یابن و مسر دست کارند کرگرگی طرح مزاخن معظم روگیا کیابن و گاکرم کے کھو سے جامد کا بند برگرگی کی طرح مزاخن معظم روگیا میرصاحب اس راِ عراض کرتے ہیں کہ میشعر " نفظاً نفظاً تنبیدل راساندرا

علص است معظر دو برگ گل بندے قبائے کبیت کروا می کنیم ما " ناخی تمام گفت معظر دو برگ گل بندے قبائے کبیت کروا می کنیم ما " اس بحث کو تھی نراین شفیق نے لینے تذکر کو جمینتا نی شعرا میں بہت وضا تعجابجا ورمبرصاحب كوبهت تراعبلا كمه كرتبايا بوكه توارد اور تبتدل كس كوكتين مجھاس بحث بیں حانے کی خرورت انہیں کیوں کہ اول توایک شعر کی نبایر کسی شاعرىريدالزام قائم نيس كياجا سكاكروهسر قدكا مادى بي ياس كي بالتوارد كثرت سے داقع ہوتا ہى دوسرے ايك زبان سے دوسرى زبان مركسي سنعركا ترحمه کزانه معبوب ہوا ورنداس کو توارد کما جاتا ہوا گراسی چیز کو توار دسے تبعیسر كياجائے توشا پر زبانِ آر دوكا تواكي شاعري ندرہے حس كوسارت مذكها جاسكے ہارے بیال کی شاعری بالکل ایک محدود واکرہ میں ہوتی ہی ایک شاعر چر مضمری با نره کیا ہے اسی کوالٹ ملیٹ کر دوسرا با ندھتا ہے کھی دوسری زمان کے اشعارے ترجمه كرمًا ہى غوض اس طرح اگرا كي طرف هرّت بيدا ہوجا تى مح تو دوسرى طرفت مضمون مب اضافه ہوتا ہے۔ اگر صرت ایک شعرے ترجمہ کی مبالیریہ الزام قائم کیا جائے كرنيس وسيرستواكم معناين كاسرقه كراتها ، توتمرا ورسود إجيسه شاعريمي اس الزام سے نہ ہے سکیں گے بنونہ کے لئے سودا اور مرکا ایک ایک مشیر د مرتبا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کم یہ لوگ ہی ترجمہ کو معیوب نسیں سمجھتے ہے سودا کا یہ آلودهٔ تطراب عرق دیکھ جبس کو اخریط ہے جبا کیمین فلک قدسی کے اس شعرکا ترجمہ ہے ۔ آلود که قطراتِ عن دیر چیس را اخر زخاک چی گردا<u>د ک</u>ه زمین

عام حكم شراب كرما بول حضرت الميب زهروكي اس شعركي نقل ي عام حكم شراب مى خوائم میراور شود این برکیا موقون مرحب سے آردو کی نباد سڑی اس قسے دوسری زبان سے ترحمہ کرنے کو جائز سمجھا گیا ہو آردو کے باوا آ دم " ولی " کو و مکھیے حس سے شعر ہ شب مراثاً بروزخوا نبهر در دوث م بغيراً بساير كالفظى ترجمه كردياب- ـ آج می رین مجلوخواب مذعف دونون انگھوں میں میری آب ندتھا غرض تغیین برمرصاحب کا به الزام مبت می کمزور بی مخالفت میں کھوگئے۔ يريز منجه كروا مين قائم كردا بول اس سنود مى منين كاسكا - شفيق اورنگ آبادی نے تذکرہ حیناتان ستعوامی اس بارے میں بہت کی لکھا ہی۔ نتیجوی ہے جیس نے کالاہی ہاں بیضرور ہو کراس کے بڑھنے سے معلوم موجامًا محكر "توارد" اور ومتبرل كس كو منتي إ وركون ي صور تون مر يه الزام كست عربها يركيا جاسكتا سي-چوتھاطبقہ ان تذکرہ نولسیوں کا پیچھوں نے اس الزام کی تردیر کی ہے۔

ان بیں سے ایک توشیق ہیں جن کا ذکر میں توارد کی مجت میں کرآیا ہوں یدوسرے قدرت الله ستوق مين اورتسير علولوي عبالحي صاحب يتنوق نے لکھا ہے کہ : بعضے شعرا رنگان مروه اند که نقین شعر گفتن نمی واست مرزا مظارورا شوكفته عي ا و هجف خطاست فاما دانشارش اكثر إصلاح اشا دمبتنيرست جزب مصاكفه مرار شُونَ في يد مذكره وبلي من مسلم مين بل كونينيايا يه وه زايد تحاكم زرا مظرزنره منظ نیتن کے دیکھنے والے لوگ موجود تھے مخود شوتی اپنی علمی قا بلیت کی وج والمرجع ظاكن تھے۔الی صورت میں قیاسس ہی موسکنا ہے کہ جو کھ انفول نے لكها بعد تحقیقات لكها یا ان كالبیسے صاف صاف الفاظیس اس واقعه كی تر دیر كرنا ظَامِرُرَ اللهِ كِدَان كُوانِي تحقيقات براعما دبح اوروه اس افواه كور محض خط " مستحقة بين يو نكرولوى عبالحي صاحب كارنانه مبت بعدكام واور بطورخود تحقيقات كرنے كا انھيں موقع نہ تھا اس كئے انھوں نے اس وا تعه كى ترديد كا دوسسرا ميلوا ختيار كما ري وه لكھتے ہيں كه: و منرصاحب کی زبر دستی دکھیو لیتین کا دیوان ان کی سخن گوئی کی زمزہ

شادت موجود ہو ایسے سخنگو کی سخن فہی ہے ایجا دکرنامیرصاحب کی زبان ہے
اچھا نہیں سکتا ہے
یہ تو دہ رائے ہوجود وسے رند کروں کے بیانات برقائم کی گئی یا قائم کی جا
ہو۔ اب میں خود اپنی رائے کا اظار کرتا ہوں اگرچہیں جا نتا ہوں کمیں کیا اور

ا معلی این اور دوان اس خوان می میں ان کا عائم موسا کا کا اور کی اس کے تقریب کا می دجہ سوابا ب مرزا مظہر کو رخید گوئی سومنے کہ دیا میری سیما لنگاری تھی کواس افتہ کو افتہ کو اس کے بعد حافظ بر زور دوال دولی کی اس کے بعد اس کا دولی کی اس کے بعد اس کا دولی کا بر اللہ دالمیں بھر بھی تیا الم جوار کی اس کے دستا اس کے بیاتی میں دولی کے دستا اس کے دستا اس کے بیاتی میں دولی کے دستا اس کے دستا کی میں دولی کے دستا کو بیانی کی در اس کے دستا کو بیانی کو بیانی کی دستا کو بیانی کا دولی کا میں میں کہ بھی کے دستا کو بیانی کو بیا

ر چن دران روز بایم عرالی نابان کوشی بنیق تام داشت میز غزلیا شیعدد ان از طامهٔ کاران از باین ایم برصفی کا غذر کنیته بودند مشار الیه مانع آریس تر می از می دادند و بدا زمین بر ریخته زمان تا لودندالیتان قرار شرگفتن خود بزمان فارسی دادند و بدا زمین بر ریخته زمان تا لودندگریهان قدر کر باصل دوریت گردان کارآید ؟

اس کے بعد خودان دو نول سے کلام پر نفر ڈالی جائے۔ کیا کوئی کہنے کی جرات کرسکتا ہو کہ دونوں کلام ایک ہی تھی ہے ہیں۔ میرصاحب اسے بڑے شاعر سخی سنج وسخن فهم ہوکر ہیں کہنے کی جرات نہ کرسے کہ ہیں نے دونوں کا کلام دیکھا 'مجھے ان
دونوں میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا جس ہا کوئی دوسے تذکرہ نولیں اس بہاجے
اس اقد ہر اس بہاج سے نظر نہ ڈالٹا گو تو تقلعی نہو گر رجان ضرور ببدا کرتا ہو کو
اس اقد ہر اس بہاج سے نظر نہ ڈالٹا گو تو تقلعی نہو گر رجان ضرور ببدا کرتا ہو کو
کلام میں نہا پر بیالز ام نا ایت نہیں کر سکتے تھیں کا دویان اب جھپ رہا ہو۔ مرزا تعام
کلام میرز کرے ہیں دوجود ہو کا ب تود طاکر دیکھ لیجئے۔
کلام میرز کرے ہیں دوجود ہو کا ب تود طاکر دیکھ لیجئے۔
مرزا صاحب کے ہاں متانت ہو تو تھیں کے ہاں شوخی اُن کے ہاں نوفوں کی
مرزا صاحب کے ہاں متانت ہو تو تھیں کے ہاں شوخی اُن کے ہاں فوق کا مرخ ہو تو
اس کے ہاں مجاز کا بہلو غوض نوفوں کے کلام میں زمین اسمان کا فرق ہو۔
ان کے ہاں مجاز کا بہلو غوض نوفوں کے کلام میں زمین اسمان کا فرق ہو۔
اس کو بٹ بریس ایک خاص بہلو سے کھی خطر ڈالٹا مثا سے سمجھتا ہوں قاعدے
اس کو بی خاص بہلو سے کھی خطر ڈالٹا مثا سے سمجھتا ہوں قاعدے

ذكر نمين الله المريس في مرزاصاحب كافارسي ديوان في ديكيا 'اس بي اس قصے لوگوں کے نام صرف و حکمہ اتے ہیں اور وہ می اکثر استعارةً - دوایک منو نے د ميرچور فتوس کارم در کندرخ اکو مکن د ميرچور فتوس کارم در کندرخ اکو مکن ان دروگر در کندرخ اکو مکن انرزبان فيشكروا قرارستادي مرا کیوستان بنال گوش کن زدر در محرومی دوان کویکن تا حال در کهسار می تالد مركاس نرم ج كروان دركوا سريسك دغ والم تسمادكم مرزا مظرکا ایک ہی مشعرایا ہی جرنقین کے ایک شعرے بالک متاحلیا ہے۔ ان دونول شغرول کو طاکر بڑھے سے میرے بیان کی تا ایک برجا سکی کہ دو نول ت عروں کا طرزِ ا داکس قدر مختلف ہے۔ مرزا مظرفرماتے ہیں ہے مى توال نضاف كردا خركه اوّل حِيْسِت در بلاک کوئن برویزسید تقصیر بو د وعص نقین اس صفون کوکس شوخی سے اواکرتے ہیں سے مارے ہی جاتے ہی خرکو کو کون سے سرحم فیصل خروبے چارہ اور شیریں کاری کو كياكوني كماسكما بحكميد و ونواستعراكي بي شاع كے دماغ سے تكلے ہن ۔ ایک نطق نے کر مجھے میں ، دوسرے نے محض دیا کا رنگ دکھا کد ما کہ دیسے لوگ حبرتیاں ہی کھاتے ہیں عبلاکسی دوسے کا اس میں کیا قصور۔ مجھاس بات کے تعلیم کرنے میں زراعی ما کل نیس بوسکما کرمرزاصا حب نے

يقين كوصلاح ويني بين عاص توحبي بوا ورهبي خيال اكثر و مبتر تذكره نوسيول كا ہے۔ مجھے مزاصاحب کے اکثر شاگردوں کے دیوان دیکھنے کا تفاق ہوا ہے شایر ہی کوئیٹ گرد ہوگاجی نے لینے دلوان میں <del>ا</del> احس القد سأن لكفي من مظرى فدا و زكى وه زاتِ اتم كا بنده ية تناحفرت الدى كما بو کے خواج من الله باین اکبرآباد کے دہتے والے تھے دہلی میں آرہ تھے مرزا مفر کے شاگرد ہو اورتفوزے ہیءصتیصاحب وان ہوئے۔ دہی نے کل حدراً بادیمنے اورویل ان کا انتقال ہوا۔ ان کا دبیان میں نے دکھیا ہو۔ اکثر غزلیں ہ۔ ہ شعودں کی بیل آن کا زنگ لیتن کے رنگ سے بهت الله سي كل تقين كى سى شوخى نيس مجر على مرا قرط بي دالدى- مردا مطرك شاكرد تعد عرب دى رېتابې تى ئەتىيغلىم آبا دىچىلىكى اورىداب سىبىدا حرخان صولت جىگ كى مصاحبت بىل چىچى ندز كى كذا ركي ببت فلمده اورار كاش أدى تصصاحب ديان بس ملك مخفقه وردم

رز کی گزار کئے۔ بہت قدیدہ اور بار بائٹ ادمی سے قیاحب دیال اس کے ساتھ اور کسر اس کے داکھ اور کسر اس کے داکھ اور کسر در در کس کے در اس کے دالو اس کے دالو اس کے در اس کا در اس کے در اس کی در اس کے در اس کے در اس کی در اس کی در اس کے در اس کی در اس کی در اس کی در اس کے در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کا در اس کی در اس کے در اس کی در اس

خدیویخن میرزاجان جا ں کر مکم اس کامی اطقیر روا ب لقب اس كابيح ذو الحلال سحن كرمند يرس كرسار بالن کوئی آج اس کے برا برنس وہ سے کھیت الاہمیر نیس ا ورانعام الترخال تقين نے توجا با استادی تعرف کی بی درزا مظر کولينے شاگرد سے جوانس تھا۔ اس کے لئے ان کا کلام و کھو جو برقاب کی قدر کرتے تھے وردمند کے متعلق فراتے ہیں سے مظهر بشعافل زاحوال درو مند مطعیست این که درگره روز گارنسیت حب درومند کے حال رمرزاصاحب کی بینظر غنایت تھی تواتعام اللہ خا لقین کے لئے توجد کے بھی کرتے وہ کم تقا۔ مرزاصاحب جار بزرگوں سے عبت روئ (۱) نور محرد الون (۲) حامی محد اصل (۳) ما فط سعد الله (۱۲) محدما بد ان حارول بزرگول كاسك الكيبي واسطر سينين كے وا داست ما ملا بحر يهك تين بزرگول كاساك، توشيخ مي معصوم ككتيني أي اور چے بزرگ کاشین عبدالاحدے یہ توہی پیلے ہی تھ جیکا ہوں کہ بیٹے کھے معصوم ا ورشيخ عبدا لا حد سكر بعالى تقے اس كے علاوہ ايك يھي تعلق تفاكر شيخ عبالا حد لینے بھائی شیخ محد معصوم سے بیعیت کرلی تھی۔ مرزا مظرح کا ام ان کی شاعری نہیں ہے۔ان کی بزرگی و تقدی سے ہی۔ اس لئے ان تعلقاً ت کو ایش نظر رکھ کر اگر نبتیخ کالا جائے کدرزا صاحب نے تقین کی تربیت کی طرف خاص توجہ

ے کی تھی تو دہ سرطرح فابلِ قبول ہی۔ بیسب جانتے ہیں کہ ہارے نوحوان شاعر سڑھا ہے مضامین اور بڑھے شاع حوانی کے مضمون با بڑھے ہیں گر با و جو داس کے مرتو ہمال ماننے کوتیار مہوں کر صلاح کے وقت خو دمرزاصاحب نے بعض سننے ممکن کرا ہی طرف بڑھا دیئے ہوں اورای اکثر ہواسی میں ان اشعار کو شیع دتیا ہوں جن کے متعلی شبکیا جاسکتا بوکریکسی بڑھ کہنہ مشق اور متن شخص کے کہے ہوئے ہں اور ان بي وه شوخي اورجيل نسي محص مستقين كاسارا ديوان عرارا مراسه المجمة قدرسر فعف برى كى جباب جرتجساكوكى ترع ترف قدكوكما كوتا ٢ عشق كوا يُم بيرى مرتقين موقوف ركه للم محميول بحيطرًا بورُبِها بي مرها إول كونه حميرً ٣- نا توان سے لیے جور و حیال ایسیں ایک تین اور سا ہوا۔ لے نوجوا نا الوداع م چو راعت نین محکوتوانند سحب بوگیا بر گرمان بر مرا چاکسنور ه-برها پدین نقین کے جام مے سوتگری شراب کمنه واس روبری کی واسا قی بس مام دیوان میں اسی قدر سنت میں جن سے بیشہ ہوسکتا ہے کہ سیکسی سے ہرس کے بذجوان شخص کی قامے شایر نہ نکلے ہوں اور ان میں وہ جوئشس ور ر بنگ نفی نہیں ہے جس سے تقین کا دلیان راکا ہوا ہے۔ اس کئے ان کے متعلق بی خال سپیدا ہوسکتا برکر مرزا مطرفے صالح غزل کے وقت یا توان کوٹر ھادیا ہر یا تقین کے اشعار کے انفاظ تبدیل کرکے ان کونٹیکل دیدی ہے۔اس کے مقابل میں وہ شعر کھیو چینین نے ستا دکی تعرب میں کہ ہیں کیا توقع کی جاسکتی ہو کہ کوئی ہستا دایا

یے حسیت ہوگا کہ خود اپنی تعرف کرکے شاگرد کے دیوان میں اس کود اخل کرسے۔ مرزا منظر کی مالی ظرفی سے تذکرے بھرے بڑے ہیں اوران کا شاراولیا بوجب رہیں ہرتا ہی ان کے متعلق تو بیقیاس تھی نہیں ہوسکا کہ آنموں نے اپنی تعرفی میں میں اشعار کے بوٹے ۔اب دہ اشعار لاحظہ موں سے ا- حورناز اینی بی می شاملازم کریه صحرت استا دینی ثنا و نظهر کی ثنا ٧- مجه سيم كوكيا بي جون تكرحه ف الشنا كون بيجاني تقيس ن صفرت مظهر كي قدام ۳- سامہ بے تخصٰ عُشرناننین کتا ہوئیں سات محکہ حدا حضرت مظہر مذکر و م - شعرخاطرخواه مجمه سے بوندیر کیا گھیں جب جو ستعداد نا قص سرکا ہو کہا کہا ه - لَيْتَسَ كُلُفْتُكُو كِيلُفْ كُوبالبِّنْ كُنْكِيْنَ لِمُ الْخِطْرِةِ التَّاوِمِرْدَا جَانَ جَا سَيْجِي کیا خودشا *عرکے علاوہ کو*ئی دو سائٹھن شعر *تیریم کہ* کراس کے <sup>د</sup>یوان من شرک کرسکیا اوراگرد اخل کرنا بھی جاہے تو کیا وہ تناء اس کا روا دار ہوسکتا ہی اور کمیا شعر نمبرہ میں جولی ج وه خورُ شادا نيخ متعلق لكه كرشاگر د كے شعروں ميں شركي كرنا گوارا كرسكتا ہے إگر ان شعروں کو کوئی میکہ سے کہ مرزا مفارکے ہوسکتے ہیں تو میراس کو احتیار ہو کہ رہی کہ اس "كُلْقِين كا سارا د يوان مرزاصا حبك كها مواي كيور كدان شعار ميرتقين كازگ موجرد "-دیان بقین الفین کے دیوان حیدرا بادیں تواکیز جگریں کیکن شما ی ہند میں زرا کم ملنے ؟ ولان وكي هور مين نسخ تف وه يورب كركت فانول من النج كئ اب كمين ہندوشان کے بڑے بڑے کتیا نوں میں ایک و ھنستی رہ گیا ہو تورہ گیا ہو تیس

منے کے بعدی جونسخ اورگ آبادی نے اس دیوان کی غزل برغزل اور سرغزل بی ہ شعرت کی اس دیوان کی غزل برغزل اور سرغزل بی ہ شعرت کی اس دیوان کی غزل برغزل الا کھ کوانیا دیوان مقداد کو اس طبع خلا بر کیا سه شاہ ملک سخن سخن سخن میں مقداد کو اس طبع خلا بر کیا سه شاہ ملک مشات ایک دیوان دیم ن نبیط شیری جس کی لذت و مثل خدونیات دیر برخظ نیوی کے نام کے ہیں اسٹی سیسٹر آٹھ سور پی سس میں ابیات لینی و ، کل بین ایک سوسٹر آٹھ سور پی سس میں بایات لینی و ، کل بین ایک سوسٹر آٹھ سور پی سس میں بایات لینی و ، کل بین ایک سوسٹر آٹھ سور پی سس میں بایات لینی و ، کل بین ایک سوسٹر آٹھ سور پی سس میں بایات سور کیا تات بینی و واون دوان کی ایک میرا دا ورسات ہوا وار است مواد وار اس میں کا میں ایک میں ایک میرا دا ورسات ہوا وار است میں میں ایک میں ایک

بیں نے جو تقین کے دیوان کے ۱۷ - ۱۷ نسنے دیکھکوا ٹیا نسخ مرتب کیا ہج اس میں بھی مل طلکر زیا دہ سے زیادہ دین از بین با پنج با پنج سنٹر کی ہوئی ہیں یقین کی طبیعت میں ٹری حبّت تھی اول تو ۵ - ۵ شعروں کی غزلوں کا الت زام ایک نبی چیز تھا۔ دوسے دویان میں ۱۷ غزلیں لکھیں جو انجب کے تحاظ سے ایک نبی چیز تھا۔ دوسے دویان میں ۱۷ غزلیں لکھیں جو انجب کے تحاظ سے ان کے تخلص کے حروف کے برابر ہیں ۔ان کے اس رنگ نے بیاں تک نے و رکیا ا کرو ہلی تو دہل کو کن میں ہی یا پنی پارچ سشعر کی غزلوں کا طریقیہ بڑگی اور مبت دنوں تک قائم رہا۔

یں نے لینے مرتبہ دیوان کی غزلوں کا مقابل صاحب کے دیوان سے کیا جس میں تفیق کی غزل برغزل لکھنے کا التزام رکھا گیا ہے؛ توا نے نسخہ میں دوغزلیں البی بائیں جن کا جواب صاحب کے بیاں نہیں ہے۔ ایک اوسطاع ہے ، بر ترب کا توسطاع ہے ، بر ترب و راغ سے ترسینہ سوزان برا سے رنگ آگ سے رکھا ہے گلتان برا

اوردوسرب كامطلع بيري ـ

میرکوئی سلسلہ جنباں مواز زان کے بیج سے دیوان مرجو اپنا دیوان لکھا ہے بیج اس کے مقابل میں الدون کھا ہے اس کے مقابل میں ایک خواب میرے مرتبہ دیوان تقین کے نسخہ میں نمیں ہے ماحب کی وہ غزل ہوری کی دیتا ہوں سے صاحب کی وہ غزل پوری کی دیتا ہوں سے

للعلم

اس غزل کوئن بھی لیا جائے ترصاحب کی گل ۱۲۹ غزلیں ہوتی ہیں معلوم
ہوتا ہی کہتین کی اس غزل کا جواب جس کی ردیف میرا اورقافیہ سوزان و گلتا ا
وغیرہ کو اور جس کے اکثر اشعار تذکروں میں سلتے ہیں ان کے دیوان کے اسس
نسنے میں نفق ہونے سے رہ گئی ہی جوحیرد آباد کے کتب فائڈ آصفیہ میں ہے۔
یقین کی ایک غزل ایسی ہی جس کے بعین استعار کے متعلق کہا جاسکتا ہو کہ وہ جسے
ولیے شیخ شرف الدین مفتمہ ن کے ہاں ہوجو دیس شفیق عی تسلیم کرتے ہیں کہ سوفران میں کاروز دیرہ نہیں ہی۔ اس لئے بیت عرفهمون ہی کے ہوئی جفلی سوفران میں کاروز دیرہ نہیں ہی۔ اس لئے بیت عرفهمون ہی کے ہوئی جفلی سوفران میں کاروز دیرہ نہیں ہی۔ اس لئے بیت عرفهمون ہی کے ہوئی جفلی سوفران ہی کے دیوان میں کا مدینے گئے۔ میرصاحب نے بھی اس غزل کومفمون ہی

چلاآ کھوں سے جُٹِ تی ہو مجبوباً ہے کھواکھیں مرآق ہر کھودل ور جا آ ہی میری راے بھی بیرسی ہو کہ بیٹ زن مضمون کی ہوا و نفلطی سے تعیق سے ہاں لکھدی گئی ہے۔ کیوں کہ احس اللہ بات نے جو مرزا مظرکے شاگرد تھے اپنی ایک

غزل بین اس طرف اشاره کیا ہی وہ لکھتے ہیں ہے

غزل ہوجس کے بعض انتھار کے متعلق کہا جاسکتا ہو کہ تقیین کے نہیں ہیں - اس غزل کا عيركوئ سلساء بنبان بوا زندان كي بيج تن التجريسة أقى بوهبك كان كي بيج میاخیال بوکر بیطرح عنب رل فتی اور علطی سے کرم اللہ خاں در د کے تعض اشعارتین کے ہاں کاتب نے لکھ ریئے ہیں اور میھی ممکن ہو کہ بیغزل تقین کی مہو كيول كهند تواس كاجواب شفينق في ايني ال دما بجاور شيغزل سواايك نسخ ك جسب سے برآنا ہے اور کسی دوسے سنے میں ہے۔ اور س سخمیں معن رل درج ہواں میں میں مات بدریکھی ہوئی ہے۔ کرم اللہ غاں ورد کی بوری غزل كهدرتيا مول مقامليس معلوم مروجائے گاكدكون كون سے اشعار مشترك ميں-عَثْقَ كُوالْ لِكُي وَمِيا جان كَيْ بِيعِ مَنْ مُعْمَا عِلْ مُحْجَدِدٌ كَالْجِي كِي كَتَّى بِيعِ مین واند ہوں تراجیکونہ مار اے ظالم تست مقت محوض کی شرحا ہو کہیں قرآن کے نیا عقل وربوش كما وكمه كغرب ك فوج اكال المك راعشق كرميان و یه دوا تکھیں چی دریاستانتی ہ<sup>ی ا</sup>ج سے القیم بھی نمیں ان یر اہ گرمان کے بیج سے دوا تکھیں چی دریاستانتی ہ<sup>ی ا</sup>ج سائے ہوتے ہی پیونوش ناپائی وال کی سبٹ گیا نوکرشاں پرصفِ مُرگان کے ز هر ول مونے دیے اسور ندکراس کا عالیج دردیس جرکد فرا ہی نمیس فرسان کے بیج

له كرم الله غال درد - فواب عدة الماكما بيرخال كي بعاني اوريث خوس فكرشاء اورتيب عمصرته

اسی طرح مین شمت اور فعان کی بھی غراییں ہیں جنمت کے مطلع کا ایک مصری سے سین کے طلع کے ایک مصری سے ماتا ہی گرد و نول طلعوں ہیں زمین اسمان کا فرق بی میں نے جگا یا کسے ذران کے بہتے کے میں زخیر کی جنکا ریٹری کان کے بہتے کی خوبی کے دیوان کا ایک شیخہ مولوی میرے کرم فراع میافیقی صاحب جھکو تھین کے دیوان کا ایک شیخہ مولوی بیس سے لاکر دیا تھا ۔ اس میں ایک غزل اسی ملی جونہ توکسی اور نستے میں ہوا وار نستے میں کا دور قیمین کا دور مراق ہی کی بیان فوری کو جھان میں دوسسے رشاع کا کلام ہے دکھی ہی جا فظر بر مین خوال میں میں دوسسے رشاع کے کا کلام ہے دکھی ہی جا فظر بر مین میں مورد الا سیکڑوں میں مورد کو جھان مارالیکن تیا تبدیں جلا ۔ لیکن یا وجود اس کے نو میں اپنے حافظ کو غلط کہ ساتھ اور دان میں حکم میں تیا تبدیل کی میں میں حکم میں میں کا دوران میں حکم میں میں کو بوان میں کی بود کی دیا تھیں کے دیوان میں کی بود کی میں نو میں کرنے کہ ایسی کیر غزل اس دیوان میں بیان نفل کئے دیتا ہوں آپ خو فیصلہ کر لیج کمالیسی کیرغزل اس دیوان میں بیان نفل کئے دیتا ہوں آپ خو فیصلہ کر لیج کمالیسی کیرغزل اس دیوان میں بیان نفل کئے دیتا ہوں آپ خو فیصلہ کر لیج کمالیسی کیرغزل اس دیوان میں بیان نفل کئے دیتا ہوں آپ خو فیصلہ کر لیج کمالیسی کیرغزل اس دیوان میں بیان نفل کئے دیتا ہوں آپ خو فیصلہ کر لیج کمالیسی کیرغزل اس دیوان میں بیان نفل کئے دیتا ہوں آپ خو فیصلہ کر لیج کمالیسی کیرغزل اس دیوان میں بیان نفل کئے دیتا ہوں آپ خو فیصلہ کر لیج کمالیسی کیرغزل اس دیوان میں

اله میخشم علی خار شمت قلعت میراقی ان کاآبا بی وطن برخشاں تھا۔ بید دہلی میں بیدا ہوئے۔
مغلید دویں رہتے تھے میچ اسب بیدا ورسیا ہی ہیشہ آدمی تھے سلاللہ میں کا کیا انتقال کیا۔
مرت رآبا درگئے اور والیس آگئ اس کے بعد مٹیزہ چلے گئے اور راج سنتاب رائے کے ندیم
مرت رآبا درگئے آور والیس آگئ اس کے بعد مٹیزہ چلے گئے اور راج سنتاب رائے کے ندیم
خاص ہوگئے۔ آخر سلوالے میں دنداخ نے شدائمقال سلائ الم لکھا ہی انتقال کیا میرتی مرکز این اس فلا باراق آدمی تھے کران کو ظریف الملک کا خطاب
دیا گیا تھا میں

گدیاستی بی انہیں۔ ۵ ہارے میں کی محلیں برہ کی آگ جالا ہی نظشن بی ندمون ہی ندمطرب بونہ پیالا ہج ہمن ہے شن کے جدگی ہارے شوق شی ندنیا ہی نہ تی ہی نہ ترجی ہی نہ مسمون ہی نہ الا ہج گہائے کو رقب رس کے خذاک آ ، بن میرے نہ نیز ہی نہ ترجی ہی نہ بھالا ہی ترب رہے ۔ زلف خطان کھیاں کی جو بی کا جہاز نہ نہ سنب بی نہ رکھی ہی نہ نہ لالا ہی تقیس کی بے قراری اور فغاں سے آج آ سودہ من دریا ہی نہ باراں ہی نہ بیسی ہی نہ نا لا ہی

میرے خال میں یہ فغان کی غزل واوراس کامقطع اوں ہوت یقیں مج بقراری سے فغان کی آج اسواہ مند دریا ہے۔ ند باراں موند ندی می نالام

والتراكم الصواب

جھے کیم الدین کے تذکرہ طبقات الشعرابیں یہ دیکھ کرٹر انتجب ہواکہ وہ نواب مصطفے خاص شیفیۃ کے دو دیوا نول کا ہونا بیان کرتے ہیں مصطفے خاص شیفیۃ کے دو دیوا نول کا ہونا بیان کرتے ہیں در آن حالیکہ گلمتن بنجا دیں شیفیۃ نے صرف ایک بیوان کا ذکر کیا ہے۔ اس سے زیادہ پر نشان محکو گارسان دی تا سی سے ایک اور بیان نے کردیا۔ وہ کھتے ہیں کہ در بین نواین نے بیتن کی بہت ہی دباعیاں مطلع عزلیں اور فردیات ۸۵

ک بین زاین بیآن - دات کے کفری دہلی مے رہنے والے اور کمیم نراین ترزک پوتے تھے۔
پہلے یہ خاندان لاہوریں دہا تھا وہاں سے دہلی میں آبا ۔ پہلے ایسے کھاتے بیتے لوگ تھے۔ کیا یک
(بقیر نوٹ برصفی آنیدہ)

ور قول بین نقل کے ہیں "

بینی نزاین کے تذکرے کا نام دیوان جہان ہو۔ جھے جرت تھی کہ یہ رہاجیا کہ مطلع اور فردیات اس کو کہاں سے ل گئے ۔ نکسی تذکرے میں ان کا کوئی ذکر ہی ۔ مطلع اور فردیات اس کو کہاں سے ل گئے ۔ نکسی تذکرے میں ان کا اندراج ہوئی جویوان جہان کی اور نہ لیتین کے دیوان کے کسی فلمی نسخے میں ان کا اندراج ہوئی جویوان جہان کی مقات کی کسی منافی کی کسی منافی کی کسی نہ ل سکا۔ یورپ کے کسی خالوں کی فہرستیں دکھیں 'ان میں بھی معاتی خالوں کی فہرستیں دکھیں 'ان میں بھی متعاتی فواکٹر اسپیز گرکی دائے پڑھی اس وقت جین آیا۔ وہ کھتے ہیں کہ :
مقاتی فواکٹر اسپیز گرکی دائے پڑھی اس وقت جین آیا۔ وہ کھتے ہیں کہ :
متعاتی فواکٹر اسپیز گرکی دائے پڑھی اس وقت جین آیا۔ وہ کھتے ہیں کہ :

مع بینی مزاین نے دیوان جہان میں محقیق سے اٹک کام میں کیا ہم ا دراس کے اس کے انتخاب برا متبار مذکر نا چاہئے ؟

میری بھی ہیں رائے ہو کہ بینی ٹرامین نے محرصین تیتین اور مبندوشان کے تام لیتین فی کا کلام افعام اللہ خال تیتین سے نسوب کر دیا ہر ورند ممکن نہ تھا کہ اتنے قلمی نسخوں میں کہیں ایک رباعی یا مطلع یا فرد نہ تکلتی۔ ہی غلطی محسن نے لینے

(بقیر فرط صفی گزشته) انقلاب زماند نے باکل مفلس کر دیا اور بنی نزاین کو د بلی هیور نی برشی کی میرت بیرت میرت میرت بیرت کردیا جو زبال دور می میرت بیرت کردیا جو زبال دور می کی سامند بین کردیا جو زبال دور می کنده میرت مین نزاین نے سلال کا میں تذکرہ شعراء ارد و لکھ کراسس کا ہم می دوران جا ان کے کہنے سے مینی نزاین نے سلال کا میں تذکرہ شعراء ارد و لکھ کراسس کا ہم دوران جیارگلتن اور تبنی مان ان سے بادگاریا ہم تاہ کا بیا سے نظمی گئی ہے۔ بینی نزاین بعد میں سلمان ہوکر شاہ صاحب کے بیرو ہو گئے تھے۔

نز كرك يركانى بوكسى اورتقين ك شعركوا نعام الله فال لقين كا لكعديا بور ستعربيري سه

یرٹا ہی باؤٹ اس تین کافرے باربار کیا بریمن کو موہ لیا ہی د کھا کے ہاتھ معلوم نیس کر بیست مران کے کہاں ہے باتھ آیا۔

بحد الفّن نے لینے سارے دیوان میں کل ۱۴ بجری انتقال کی ہی اورسپ کی سب شکفته بین بهی وجه بوکهان کا کلام عام لوگون مین نمی مبت مقبول بوا اور ىقول دى تاسى " اېل مېندىغان كو حفظ كرليا بواوراكى بطورنطرى كرتے يى " ان ۱۳ بحرول میں سے بھی میں حیار بحرب تقین کو مبت ہی لیٹ تھیں جیا نجہ اکثر غزلیں ان کی انہی بجروں میں ہیں-ان کی گل ۱۷۰ غزلیں ہیں ، جس میں سے ا ع غزلين براج متمن سالم المفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ) يين ٣١ رام متمن مقصور ( فأعلا تن قاعلاتن فاعلات فاعلات) من ٢٦ رم متمن محذوث ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ) میں ٬ ۱۱مچتث مثمن مجنوف رمفا علن فعلات مفاعلن قعلن) من اور الارمثمن محيون محذوف مقطوع رُفِا علا تن فعلاتن فعلاتن فعلن مكبون مين مين - كويا ١٤٠ غز لول مي سے ۱۴۷ غزلیس صرف ۵ بجرول مین بس اور با تی ۱۳۷ غزلیس م بجرول میں -قَافِي التَّيْنِ فَي لِينَ إِلى مِيت مِي كُمَّ قَافِيهِ السَّعَالِ كُو بِي فِي إِلَيْ الْعُرْفِ كى ١٤٠ غرلول مين طلعول كوملاكر ٠ ١٠١ قافير بونے چاہئے تعرفيل کی کم جارسوقا فیوں میں اراد دوان فیم کر دیا ہے۔ ایک ایک قافیے کو مختلف بروں اور فیم ایک قافیے کو مختلف بروں اور فیم ایک قافیے کے اس کی شاعری کا کمال ہو کہ دیوان ٹر سفیہ سے بیمعلوم ہی نہیں ہو اکر میں قافیہ سپہلے بندھ جکا ہوا ور میں و دایوان بھریں ایک مگر ہی نہیں ہو کہ دو مگر ایک ہی قافیہ سے ایک می مضمون اداکیا ہو۔

تقینے کلام کے القین کے کلام کی شہرت نے کچھ اس قدر ترقی کر لی تھی کر او جود شعلی رائی اخفار ہونے کے میرتقی میرکو لکھنا پڑا کہ:

وستين شاعر رمينة صاحب دلوان ازبس كمت تهاردار دمخماج ستعريف

توصيف ليت <sup>ي</sup>

دی ماسی نے معلوم نمبیں کوا تعام اللہ فال کے متعلق میرصاحب کی بیرائے کہ اس سے معلوم کی ہو۔ دہ اپنے تذکر سے بیں اکھتا ہو کہ :

و استناء کی شرت اگر میبت ہوں کین مبنا کہاجا آ ہو اتنانیس ہو ک

اس كے بعدى بھرمىر كے دواله سے الكھا ہوكم :

ود جواشعار بقین کے نام سے موسوم کئے جاتے ہیں ان سے بہتر ایا علی شعار

مونا وشواری <sup>یا</sup> نورا و شواری <sup>یا</sup>

ابر ہے فتح علی گردیزی تووہ تقیبی کے دوست تھ انھوں نے اپنے میرکرے ہیں اس کو بہت سرا ہا جو کھتے ہیں :

و شهبا زخیال ش به بین باند بردازست و بهای از بینی اکتش برقالهٔ قافر سخن به برفتانی متاز - به اغراقی دیخه گوئی دا برطاق بلند گذاشته دخم معنی در در بین سخن کاست دو اخیرا الطبعش سرندده از فرطاستی موجود وس قبول در عام بندد شان برا فواه د است جاری شده "

قِيام الدِينَ مَم لَقِينِ كو مع صدرتين بزم شعرائ متاخرين "مكمكر سكفت بين كه: ويام الدين عَم القين كو مع صدرتين بزم شعرط الرئش باين بمرسطف وخوبي مي زاد م

کہ بجرد استاع دل عِنْ آق تطارت خوں شدہ ارز دیرہ فردی جار '' کیممن ٹراین تفیق اور نگ آبادی تو تقین کے کلام کے عاشق تھے انھوں نے تواس کی تعریف کے وہ بیل ارتصابیں کہ اس کو خدائے سخن نبادیا ہی کھتے ہیں کہ

رس انعام الله خال تقيين شنشاه قلم و سخندا في ديوسف كنعان معاني است ما طبه خاك ميد الكيمة من شنس كرس من المدين مستر آثا

طوطی شکر مقال از گلتان مهدر بخواسته که بآب عند نیب مبرار دوستان بخی آیشام گراید . . . . بسیارے از شکر مقالانِ متین خیال بیّره هم صفیری اور واشتند

سية معرف بيري الرسائي بحراشتند ربيد ميرصاحب بيرجو به ميرك الموالي

يه الفاظدم الني بن واكثر الذك فيالان شيري مقالى بقابدا وبرفاستند آخر المقدر مجيش الى خود بردافتند .. .. . آرے عندليب كلاش دم ارعصا

بهدي سيل مي زيد و مزاج عاليش معاني نازك حي كرز بيد معني و زيان ايس زمان

انهٔ اُلمُضین کلامش گرم ازادی می دارند (بیسود اکی طرت اشاره می

کیوں کہ انھوں نے تیتین کے ایک مصرعہ "کیا کام کیا دل نے دیوا نہ کو کیا گئے "کو
تفیمن کر کے خمہ کیا ہی وخوش تاشان ایں عصراز اصفاے نام نامیش رہت

گروش می گزار ند .... الحاصل تعین کتیا کے عصرو گئی نہ زمانہ است دغیرہ نیو "
غرض کہاں تک نقل کروں صفح کے صفح اسی تعریف میں بھرے بڑھے ہیں۔
قدرت اللّٰد شوق نے نمایت مختصرا ورجا مع دائے دی ہو کہ:

مع مشقِ سخن اوبها پرستادی رسیه بودفا ما اطبق معلت ندا د- مرقدر کر

دىنىت مرتب ست بمرانتخاج از دروخالى فىيت ؟

ميرسن کا بھی نہی خيال ہو کہ:

دو اشعار شراید نگین و مو ترانه سخن او فالی از درد مندی فسیت "

یه تو تقین کے معاصری کی رائے ہوئی ۔ بعد کے جولوگ ہیں افعوں نے بھی

اس کے کلام کے متعلق نمایت البیجھ خیالات ظامر کئے ہیں۔ اس کو فن شعر برگال"

(گلتان بے خزان) ۔ تمام سم کے اشعار میں ما ہروا گاہ کامل (کرم الدین) شاعر
پر در د ما مزہ (بزم سخن و سخن مشعران) اوراس کے کلام کو م غوب طبع اوراس کے

اشعار کو جان خرائت ول وجان (گلاا با بہ ہم گئی شنہ )۔ مثنین (تذکر کہ گلی گفتانی)

بر نک و باعلاوت (گلی بے غار) کھا ہے۔ اور یہ تو تقیداً سیحے ہم کہ زبان کی صفائی اور استعار میں مضمون آخر نی بہلے اس نے بیدا کی ہے۔ مقدمی کا قول سے کہ:

اور اشعار میں مضمون آخر نی بہلے اس نے بیدا کی ہم مصحفی کا قول سے کہ:

در دورہ ایمام گوای اول کسے کہ ریخیہ واشدہ درفتہ گفترای جوان ست '

دی ناسی کابھی ہی خیال ہی وہ لکھتا ہو کہ:

" تیقین کے اشعار رایم سے کم وہ اشعار جواس کے کیے جائے ہیں ) بڑی
قدر کی گاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور بڑھنے میں بڑے باحزہ میں ، ... بڑانے
نوانے کے رکیجہ گولوں میں تقین ہی ہلا شخص ہو جو ہمیتہ اپنے خیالات کو نهایت
یا کیزگی اور صفائی سے با ندھتا ہی جو لوگ اس کے بعد ہو تے ہیں آ کھوں نیا ہی اس کے بعد ہو تے ہیں آ کھوں نیا ہی اس

مولا مَاعِلِي توليف تذكرهُ كلِ رعنا مِن بِهال مُك كه كُمُ بِين كه: مُن الرَّنْقِينَ جِنِية رَبِّة تُومَرِ بُول يا مرزاكسى كاليواغ ان كےساسف منین حسسکتا تھا ؟

یقین کی تهرت خوداس کی زندگی میں اس قدر ہوگئی تھی کے میرو مرزا کو بھی کو س خاطریں نمیں لاتے ایکے چیا پنجاسی ڈانے کی ایک رہامی ہی ۔۔ حیر طرح سے لاتے ہیں مصامین میں اشعاریں رخیر کے تعود اولیتین ایسا کو تی نمیں نبدیں مرحند کہ ہیں سے لو و کیلی و تمیر د در دو مکیس نا

مله میر طرستاد - اکرا او که دستهٔ والے تھے - دبلی میں آکر رہے - آمپر کی شاکر دموے - ان کے مکان برعرا مواقعا - مرتفی میران سے بھی گڑئے ہوئے ہیں ان کا کاامنت شیر یا در ولفر ہو ہے نے زوا نہیں بڑے باریک شاعر سمجھ جائے تھے ۔ ملاقہ میں صلاح آلدی کمین جہائے کہ رست والے اور حاتم سے بمعموسے نثراب بہت پھٹے تھے اور نہایت شوخ طبع آ وہی تھے - ان سے بھی میر لفتی میر بہت اواحل میں ۔ فرط تے ہی موجو ان بہت پھٹے نہ نہ مکن ۔ یا صطلاح ما ان شوخ طبع و دلسیت " صوف تیشن ہی پر میصاحب کی نظر عایت نہ ختی ملکمہ اس والنہ میں حبیشاع ان کے مقابل میں آیا۔ آ عنوں نے لینے مرتز کہ میں اس کی مزمت کردی ۱۲

کھمن ٹراین نفیق کچواس سے بھی آ گے بڑھ رگئے ہیں اوراس رباعی سرحات اگر مزار غرس کک میمیب رزا سودا مسرکرے جوفکر تمتیج تقییر کا از دافیجال كييگامعنى باريك خوب شيرس مرت في خواكت يطف يولون يقول كمال ہوتے ہوتے برواکد اگرمرصاحب نے بیکماکہ س سارے علم بربوں میں جیایا ہوا مستند ہی میں اور ایا ہوا تونقين في السبح مقابع مين حم تمونك كريد جواب دياكه ٥ یقین ایرین سے شعرکے بیدا کارستم ہو ' مقابل آج اس کے کوئی سکتا ہو کہا قدر بقبن کے دیوان کا مقاباراس زمار کے دوسرے شاعروں سے کرنے کے به ضرور معلوم موما بحرر برا برات برات شاع لهي اس كى طرزكى بيروى كرت تھے -اس كى بحرب اسی سنت گفتہ 'اس کے قافیے اور ردلفیں اسی مزغوب طبع اوراس کے الفاظ اليه سيرس سا دس اورمور ترجوت تفي كم عام تو عام خواص برهي التر ولا عنوزره سكت تصير اس كاكلام لوك حفظ كريليتا وربطور نظيريت كيا كرتے تھے ي وي تاسى) عِلالو*گ بَقِين كي نُقل كرين* اور <u>تقين</u> خاموشس رمين -ايك ساهرسب پر چوٹ کی ہوا ورخوب کی ہو۔ تکھتے ہیں ہے

حت کوتقیں کے باروں رہا ومت وآخر تھنے سخن کی طرزیل س واڈا کیا گ

بوان س هي اس كا اظهار كرويا يعالم -ہاری سیرکو گلش سے کوئے جى دياحاتم نے كياب وقت وب جاسب طرح موريا بحالرا وركرا بحروه حانام رفص د کھی مبل اب ورضا رخو ماں کی طرف سينة الان كاحريف دريتم كران كاحريف 1141 سره الرص ول سربون وتحرفها احتيم كي اف برق حوم جے تھاری انکھیں عالم کو تھا بیاں ہیں فداکے واسط کوئی میری ف او کو پنتے اس زیائے میں دہلی تو شاعروں سے بھری ٹری مقی البیتہ شاہ حاتم کے علاقہ ا بندرست مجھے سید محیالدین احق دری ۔ بی - ایج - ڈی سے ملی ہی- جوا عول نے عاتم کا اصلی دیوا ويكه كريشن ميوزيم لنظل بي مرتب كي هي بين ان كي اس عنابت كاست كركزار بول - ان غزلول كي بين ان كي اس عنابت كاست كركزار بول - ان غزلول كي بين ان كي اس عنابيا من المين المين المين المين المين من المين المين

> مصرعه ۱ - سب په روشن بوکرش محلس سی حب آئی ہی شمع ۱ - آگ سا توجو ہواا سے گل تر آن کے بہج ۱ - وور گردوں سے ہوئی کچے اور منجانے کی طح ۱ - بہارآئی فراجوں کی سبہی تربیر کرتے ہیں ۱ - بہارآئی فواجوں کی سبہی تربیر کرتے ہیں ۱ - بہارآئی فواجوں کے مساب کے گلٹاں سے ۱ - بہارآئی فواجوں ہو حصے اب کے گلٹاں سے ۱ - سموجو بھر سے کی وحشت سے ان گلیوں بی آنے کی سود اکی غرابیں سود اکی غرابیں سود اکی غرابیں

٢-كس كے بين زير زين ديدة نمتاك منور ٣- كيا مجائي اس نے ميرے دل كے كاشا نے ميں وهوم ۲- بوزنف میں ول میرامت کیجو توسف به ۵۔ تمیز خوب وزشت اے مرا را کب عشق نے یا تی ١٠ - نبين ممكن إمسيرون كي كو ئي فرا و كوتينج -درد کی عراس ا- كُولًا وروا زه ميرك ول برازلس اورعالم كا ۱- گرخاک میری سسرمهٔ الصار نه میووست مهامال کی نفرلیس ا-صبح آغوشس میں تھا مہر درخشاں میرا ٢- كس سے پوجيوں الئے ميں اس ول كے سجانے كى طرح ٣- صرف ہي جاك كلالول ميں ميرى فاك سنوز سم یا ن الک کی ہی ترے ہجریں فراو کرس ه- كرنفر ترك خط وزلعت برلت ال كي طرف ٧- آئي خزال جمن سے کئي اب بهار حيف ٤ - مذكرتي تومقين استمن مي كانس والبيل ^ - سُن فصل گل خوشی ہو گلتن میں آسیاں ہیں

٩- جي كا ديبًا بيرے نزديك تو كھ دورانس ١٠- اے شمع رو مرے گا جو کوئی تری لگن میں اا۔ گئے نا بے ترے برا و انتر مرس جب رہ مار۔ نمیں وتیاہے وہ ظالم کسی کی دا دکیا کیے ۱۳ میرے دل کی سی اے یاروں جرسس فراد کیا جانے " بیں نے ان سنتھ اکی صرف ان غزلوں کا حوالہ دیا ہے جن کے اشعار کے قافية نقين كى غراول كم قافيول سے علت بين اس كے علاوہ على حاتم، مير سودا ، درد اورتایان ک معض غراس بن جن کی زمین وی بی حواتمین کی غزلوں کی پیکین جوں کران میں ایسے قافیے با نرسے گئے ہیں جونقین سکے ہاں نسیں آئے ہیں۔اس لئے ہیں نے ان کا حوالہ دیٹا بے ضرورت سمجھا۔ ممکن پر کرمبیض اصحاب کے باس ان شعرا کے دیوان نہ ہوں اور وہ غرلو کے مقابلہ کا بطف مذا تھا سکیں اِس لئے ہیں ان کم پنجی شاعروں کی ایک ایک غزل نقین کی غزل کے ساتھ بہاں نقل کئے دتیا ہوں اور غزلیں دہی لیتا ہو جن کے اکثر اشغار ہم فافیہ ہیں نہ (۱) د ل پر پر پر تجر خیال تم محات در شوم چ رہی ہوم طرح متاوں سی منجانے بر شوم باغار محتی و علیضل گل نے مار و هوم بهار تا چی و علیضل گل نے مار

رم، بیری اکور نے نشدین طرح ماریج داتی بیرس طرح برست بیانے بین موجو رمین چارکی روسے جو سانی بین وجود الاحتر مین متن کے کوئس نے دال جو بیان دیں رمین ابر جیسے ست کو شورش یا اور دیں ہے دمین ابر جیسے ست کو شورش یا اور کے کھی ایک دیں میں گئی اکمیاران اور کے کھی ایک موجود رہ ) ہوئے می آتی ہو کھی سے جو ساکی در ہوم کیوں تقین سے جان کرتے ہو کم جانے بیر موم

رم، تم نه بولو گور عاشق آپ کوشائع کریں جان من ہو گی تھارے منصصے فران در صوم رمین ایک فقتہ اُٹھا ہے ہو تیزی خو کوں کی جہ تر اور ہو گی فیا مت عطر طوانے بدر صوم رمین کل گربیاں جاک و بغیجے ہوئے بین ترین کیا بلا ڈالی ہو تم نے جان بال کھانے در صوم رہ ، اس کی مہسے تو جی دنیا تجھا و پر دور نیس ہو دیگی ہر شہر میں آتھ کے مرجانے میں دھوم

بھنون (۱) رشک تیری در بائی کا زیس کھاتی تیم د کیے تیرے میں کے شعار کو علیاتی ہے تیم (۲) عاقبت تی وری ہوتی ہوگرد کا دبا کرقد رسلوئے چرب اپنے سود کھاتی ہی تیم (۳) بے علی لیسکہ شارخس کے لاکن نہیں بڑم میرفا وس سے بامیر نہیں آتی ہو تی میر طهی میر (۱) اس کے ہوتے برم بن اوس آتی ہی ہی میر بینی اس آت کے بولنے نے سراتی ہی ہی میں (۲) ہرزواں جاتی ہو گھوٹی سامنے تیرے کھڑی جوش غم سے آپ ہی اپنے تین کھاتی ہی ہی میں (۳) بیٹھے اس مہ کے کسی کو دیکھیا ہو کہ کوئی رنگ و کو نیم میں مرحنہ حقیم کاتی ہو تیم (۲) اېل سوزاسې لوك بېكىتىراتى بىرى د د كىلىكرگلگركى سورت كوكىطانى چىتىم ده) باوسى برىم نىدى ئا بى شاخلى كىلىك كىلىكى ماكىدىدانى كىلانى سەھىجىلاتى چىتىمى كىلىدىدانى كىلىلىدىن

(۱) زابد جو نتهم بوت بیر دیرتا دیرا نه

هر شورسه ستول که آباد بیر میجا نه

رم) شخدا بینه که گلش برسینه نه دیا کرتو

دیسبزه تر بے خط کا بی سب بره میگانه

رمه) جو ل قور بیچی میرا دا تو کو تن گریم

بهر ا بی طرا بی جینی اوس به بردانه

(۲) میرون نے جو بی هوین در بی بی بی بی

بیونشه تو آجا ک به وست به دیرانه

(۵) دو دا د محبت کی مت بوجه تعین محب

(۵) دو دا د محبت کی مت بوجه تعین محب

(۵) دو دا د محبت کی مت بوجه تعین محب

المحب

رم) بادسے نبین میں کھیر سپانہیں ہجھیاں ہے۔ اس مبھوکے سے حکمتی ہجو جھجھاں ہے کہ دہ جپوڑتی ہولطف کیا افسردگی خاطری ہمیر اسکے اس کے ہمراہ دوشن کے بجھجاتی ہج سودا

را، می زین مین امراست کیجیوتوشانه
دنجیرینه که رطائی یوسخت مید دندا نه
را، مین تجدی میکما تعامت گرستان کار
اب شور قیامت نے گیرام و درخانه
رما) کی آتی گل تو می گرش کومیر لے نیا
مرحنی میں گلمنشن میں موں سبزہ برگیانه
رما) کی در ایارت کو اے شیخ میں مینجو نگا
مستی سے مجھے بھولی حین میں جانی میں خیا نه

رہ) تنا مذہمارا ہی ضحک ہج تو کے زاہد گیدی تیری المرصی رپینہ اہم سداشانہ رد) درخلق کے میں منھ ربیا بنرھا ہے حیات ا تا دم ہج منہ کھولونگا ہرگز رو کا شا نہ د، برخبرکرسط شق مفبوط جوانی ہیں اگر تاہم دھواں جیسے سودا سرم فراند میں ہ

ولفين

۱- مذہوجو دُورمیے سرسے طلِّ عاطفت عُم گا د پر اور داغ برمیے الہی سایہ مرہم کا ۷- حداوزی کی جاہی ہوخلافت ق تعالی کے کوئی مطلب با پر ہیاں نے سے دم کا ۱۲- ارب و اعظم جانب ایس ہواتش محب

کرمب کود کیمه زمره آب بوجاف حبینم کا ۲۸ - سبحی مرتے ہرخی متوفق یہ چی بینے ہیں دئی تکلف برطرف یہ نوجہ گرمندہ ہی ماتم کا

ه شکوچن سالسوال سر مرجمه می می به نشکوچن سالسوال سر مردم اشتیم کا به نیمن سورج کرا گرکب تررشاشیم کا

۱- کھلا وروا نرہ میرے دل پاز دبار اوعالم مزاند کشیری شادی مجھے نے فکری عم کا ۲- طبیار ولبیت سرجموار میں نین گاہو ہی

برابرسا زمین و انجو ن سرزیرا در مرکا ۱۳ سکامتان حماس کی کریجی حشقی عبرت سے کرمراکی سرد فذی اس حمین سرنحل امکا

۴ - چمن پر ماغبال توسیح کوکتنی تعنی بلیل گلول کے تمفد مید بول شریقتی مجود پر داشتی

۵ منین کورٹال قرد مرکز انی کلیل

كبهو كجية ذكرآ باي توابر أمسيم اديمكا

بھیں ۱- ہمینچ برمن برموت پرسٹیا دکیا جا حوکزرے سرمینفتولوں کرد دحلِّ دکیا جا ا با س امیرے جی کی سی اے باروں جربن دکیا جا ترمیب ہی اس ح کی کٹ نئے جلا دکیا جا مزے ہے کے مرنے کاج فرا کیا جا ٣- مهركاناً ففركاتباح كلساحي وحيتاي اليرى كفي كيل أزادكيا طي قیامت وری کس دن ملے گی اوریا ٥٠ درْحُون مِنْ في البيني التقد كونقِس مركز ببرانكميليء حلني كاطرح شمثا وكبالها

٢- شرى ريغو كورل ليفي كے لاكھوں بيائے اللہ ١٠ د وانه ہوں بیں جی شیغ برجی و کے ساتھ يبكيصر كرف كي كو يُ ميا د كما جلاي ٣- مُكُهُ ٱلبِينة دل بِرَيْحِ بِرَقْ وَجِانَيْ جِ يكانا الصفل نشتر فقاد كي جاني ١٧- وه كردن سركرين ميري بو دُل إلى أن الله الله التعليمات كياف كي طرح قرياد ميرا برجلري ورابياكب كوني جلادكيا جلن ه يعين ومير عشراتا بال كرجم و منالال بيرا ممكيس سيطنيكي طن تثمثا وكياجاني

"اباں نے مقطع میں نقبین کے مصرع کی تصنین کی ہج اور پہلے مصرع میں پیتین کا لفظ لاكراس طرف إشاره كرديا بي - سودا في بي تقين ك الك معرع كرتفين كرك بنمسكرد با برح - آخرى ندنقل كرًا بول معلوم بوتا بي كرسووا اس مصرع كويرسفين اورمزے سے دہے ہیں سے معرع كونتين تيرب سوداف شائقاكل رقابي وه يول تب بسه ج كوايادل بى رىدىنىط ئالان كى بى كى طرح بى كى كى سائدى بى بېرىجى تۇرىشى كى كى كى سائىسى كى كياكام كيا ول في ديوان كوكيا في توال میں نے میرغزلیں تو کھوری ہیں لیکن یہ ڈر بو کہ کھیں کوئی صاحب

ساغراض مذکر بیمیں کرتین کی تا کیدیں اس کی تواجی اچی خوبیں ہے لیں اور دوسروں کی بڑی ۔ اس کے متعلق میں انتخاب کا اصول پہلے ہی بیان کر کا ہوں کہ بین وہ غزلیس لوں گا جن میں ہم قافیہ ہشتار زیادہ ہوں تاکہ بیمعلوم ہو سکے کہ ان استا دوں نے ایک ہی قافیہ کو کیسا جمکایا ہی ۔ علاوہ ازیں میں اس بحث کی انتزا این اس تعرف کی انتزا میں ان شعرا کی ان غزلوں کے مطلع دیے آیا ہوں جن کا جواب تقین کے ہاں موجود ہی ۔ آپ خود مقابلہ کر یہ کے معلوم ہوجائے گا کہ تقین کسی غزل میں ہی ای موجود ہی ۔ آپ خود مقابلہ کر یہ کے معلوم ہوجائے گا کہ تقین کسی غزل میں ہی ای میں سے کسی ہستا دیے دیے کر تبیس رہا ہی۔

یہ تو ذکل کا مقابلہ تھا۔ اب دیکھئے لینے ہی اکھاڑہ کا کیا رنگ ہی۔ مرزا مظہر شاکردوں میں نیتین کے علاوہ چندا یسے لوگ تھے جوصاحب و بدان ہوئے جنبوں نے اساو کے نام کو حمیکا یا اور جو اسانِ شاعری کے روشن شارے ا رہے ہے تھے اس میں احسن اللہ خاں بیاتی سب سے بیش میش ہیں۔ تقیین کی غزل ریغ کر الحقیمیں مگراکٹر قافیہ بجاچا تے ہیں۔ ان دونوں کی بھی غزلیں یا بلقابل طاحظہوں۔ زبین و آسان کا فرق ہی۔

بیان

ا۔ اصحے میکوغ نے کیا شرسادھین سوبار بھیٹ چکا یہ گریباں ہزا رحیف ا- آنا ہو مجھود کھ کے جسش مبارحت اے عدلیب تو ہے تفش میں ارحق

۲- بیانک بورخته الدیکی بوجه مجھ علے بواس کے نموتی بے جتیار حیت ۱۰ میں برگری کر ایس بوجھے عبار نا ۲۰ میس بی کرکے مجور دویا پھر ندلی خبر فراک بیرے نہ بندھا پیشر ندلی خبر ۵ کیا کیا شراس کے واسطین نے کئے جو سمجھا نہ خبر خواہ بیاں مجار یا رحییت

مرزا منظمر کے دوسر فی شہور شاگرد میر مرا اقرحزی میں۔ یہ بھی صاحب بوان میں اور انھوں نے بھی صاحب بوان میں اور انھوں نے بھی ایک عزل مقابلہ کے لیے المحتما ہوں ہے ایک عزل مقابلہ کے لیے المحتما ہوں ہے ۔ ایک عزل مقابلہ کے لیے المحتما ہوں ہے ۔

بهن رسنت ۱- تیری آگول کی کیفیت کویجانی سی کما اگری گردشو کو دور پیلینے سی کمانیت ۱- بیر عبویے ہجرس میں وسل میں جی بین ۲- بیر عبویے ہجرس میں وسل میں جی بین

ا- جربیل کھول محموران کوسیانے السبت اگر کے بیچ تشذ اکو بھانے سے کیاب ۲- یہ آ ہوام تے محبول کے بیٹے کی خاطر وگر مذان بہتا و در کو دیوانے تحکیاب

لهوييته برخ شخف الجوغ كطافيهم ٥ ـ كل سكا داع واوررو الكار وووا يش وخركواغ سط في كالسبت

٣- خرب يا زيامين والح واميم ا گرفتاره کو ترسه آل و دانے سوکیات سیرے آنبوکوموارید کے دانے سوکہ اسید ٢- بوائوتور بواران شرى غزالول كا تجيف والحاكا والمانية

مرزا مظهر کے تیبرے ستورٹ گرد مخرفقید ورومندیں و متنوی کے مستاویں۔ ان ان کی امک راعی آردوکی الیسی بوکر تقین کے ایک شعرے برت التی جاتی ہو-ليكن نفيس جودومصرعول مين كركيا- وه ان سے بورى ايك رماعي من اوار مرموكا الیی ہی باتوں سے شاعری استادی معلوم ہوتی ہے۔ وردمند کی رہاعی

کساریں جارہائی اس کے تین سیر دنیہ آبطرائی ناجق کے تین کوئی ٹکر سپاڑے لیا ہے فراد کاسر مرای التی کے تیس

> خسرو کے منھ میر خرصا اور مبتوں سے بھڑتا کھے عاشقی نہیں ہوزور آ ز مائیاں ہیں

و کھیئے مضمون ایک ہی ہو گر جوطر نقیا دا اور شوخی تقین کے ہاں ہو دہ در وہ کے ہاں نہیں -

اس زما مذہبی ابیام گوئی برشاعری کا دار و مار تھا ۔ تقین ہی بیسے شخص ہیں جفوں نے خصوں کی جفوں کی جفوں کی جفوں کی جفوں کی بینے شخص کی اور زمان کی صفائی اور شعون کی بیائیزگ برشاعری کی نبیا درگھی ۔ فیائیڈ مصحفی نے لکھا ہوگہ :

مو وردورة الهام كوماي اول كسه كرريخة واستست ورفرة كفتها يرج ال

بعدادان تتبعث بريكران رسيده "

خودان کو بھی ایمام گوئی سے نفرت تھی۔ لیکھتے ہیں ہے شاعری ہم لفظ ومعنی سے تیری لیکر تقییں کون سمجھے بیار تو ہم ایمام منہ کی تاشش انقلاب بیش کی فشخصہ سرشرہ عیت اس کر د

انقلاب ہمیتہ ایک خص سے شرق ہوتا ہی اس کے بددوسر سے اس کی ہری کرتے ہیں وراس طرح رفتہ رفتہ تخرک ندور کر جاتی ہی تقین کے بعید وسر سے بڑے ہیں وراس طرح رفتہ رفتہ تخرک نرنی شرق کی نیتجہ یہ ہوا کہ تقوی ہے ہی وصہ بڑے شعوانے بھی ایمام گوئ ترک کرنی شرق کی ۔ غدر سے کچھ پہلے رعابت نفطی کا میں بیصنعت دہلی شاعری سے مفقود ہوگئی۔ غدر سے کچھ پہلے رعابت نفطی کا کچھ اثر لکھ نوسے دہلی بربر اتفا۔ مگر وہ تفویر سے ہی دنوں میں زائل ہوگیا۔ اور ہل کی شاعری نے وہی رنگ اختیا رکر لیا جو تقین اوراس کے معاصری نے ڈوالا تھا۔ کی شاعری نے وہی رنگ اختیا رکر لیا جو تقین اوراس کے معاصری نے ڈوالا تھا۔ پہلے زمانہ میں نقین کے جینے میچ کرنے والے تھے اسے شاید ہی کسی اعراق

نصیب ہوئے ہوں کے بعضوں کا توبیحال تھا کہ اس کی غزل برغزل کمنا اعتِ مُ مستحض تع اوراس کے دیوان کے مطابعہ کو اپنی زمان کی ملاح کا ذریعہ ابت تعدان سبي كين زان تعنيق سب بين بين بين بيل ان كا حال بي بلط لكه آيا بول- يو لكفة بن ك سم كوديوان في كسيري صاحب سدا ببلون سيحيوناكب وكلستار كالما

وبوان تقبی خوش خط صاحب مکھایا ہی اوراق طلائی رکھینجی گیرس تخسیر ہر چوں کہ شفیق کی خاص حالت ہو کہ آھوں نے گیشن کی مرغز ل برغز ل کھی ہج اس کے مناسب علوم ہوتا ہو کہ دونوں شاعروں کی ایک کمین غزل مونے کے طور پر بالمقابل سان فقل كردى جائے۔

بت كتيرُ طاقت كيور حوبت كري ثنا الرسامي شان برس مريميُّر كي ثنا ياا بوبگروعم عنان وحدر ي شا ٣- يرزبان قابل بوكب ساي يحير وشيخ حضرت زمراك ورشبر وستتري تنا

ا-كيول كرمونحلوق سيفلاق اكبرى الكون كرسكا بي اسفلاق اكبركي ثنا ١- حريب خلاق كي صطور من صدور بو ويسيمي بوتى منين محصي سيمكر كي ثنا ٣- حركون صدق عدالت ورحيا وغلك باب ہیں!ن کی ٹنا میسے بی ظهر کی ٹنا

تقار بیشن کے کلام کے تتبع کا شوق تمام مہدوستان میں اگ کی طرح بھیلا ہوا تھا۔ بیشوق صرف شال ہندہی تک محدود مذتھا۔ دکن میں بھی اس سے مبت بیرو تھے۔ اسی بیروی کی دجہ سے بعض تذکرہ نوبسوں نے شیرسکہ فہورستیارام محرہ اور عبدالول عزالت کو نقین کا شاگرد لکھ دیا ہے۔

سین کی زان دا) یہ وہ زمانہ تھا کہ آر دو زبان بن رسی تھی اور اس کو اس قابل کیا جا رہا تھا کہ سن عربی میں خیالات کا پوری پوری طرح افھار کرسکے۔ اس غرض کی کمیں کے لئے سب بیلے فارسی پر نظر طربی ۔ اسی زبان کے محاور وں کو آرد دو کا بیاس بیٹایا گیا۔ اور آخر یہ زبان بہت معال ہوتے ہوتے ایسے رواں ہوگئے کہ شبہ بھی نہیں ہونا کہ بہ فارسی سے لئے گئے ہیں ینونہ کے طور پر جنبہ شونس کرتا ہوں۔ ناصع جو یہ نصیحت بے جا نہ ہیں تنی میڈور رکھیو جم کو میرا دل بجانہ تھا معذور دو آت اور بجانہ نا ذن کا ترجمہ ہج۔ معذور دو آت اور بجانہ نا ذن کا ترجمہ ہج۔ مرف کی طرح میں نے جو بیٹھ شیار کردن یا طرح افراض کا ترجمہ ہج۔ طرح اختیار کردن یا طرح افراض کا ترجمہ ہج۔ طرح اختیار کردن یا طرح افراض کا ترجمہ ہج۔ طرح اختیار کردن یا طرح افراض کا ترجمہ ہج۔ طرح اختیار کردن یا طرح افراض کی ترجمہ ہے۔ بیٹونس ہیں یا د آتی ہوگلہ اس کی توالی ہو اور ہو تر ہو ہیں ہوا۔ بیٹونس ہی یا د آتی ہوگلہ اس کی توالی ہو اور ہو تر دو وہ س ہیا۔ بیٹونس سے یہ محاورہ آرد دو میں ہیا۔

ربقید او طصفی گرنشت استین اوریک یب کوان لوگوں پر برا بحروسا تھا۔ لینے والد کے نہقال بعد عزات دی آئے بیان ان کوابل علمی صحبت علی اور بسیل نجھ گوئی کاان کو شوق ہوا۔ بعد میں ہا بعد میں اور بسیل نجھ گوئی کاان کو شوق ہوا۔ بعد میں ہا بعد آئفوں نے یہ مرشر آبا دکھ اور بسی میں مصاحب ہو گئے۔ نواب کے انتقال کے بعد آئفوں نے دکھنے کی دور ہرے اور کہت دکن کا منح کیا دور بسیل میں بوند زمین ہوئے۔ مہندی سے دور ہرے اور کہت کہنے میں میں ان کو کمال حال کھا۔ ہمندی میں نوگش تحلص کرتے تھے۔ اور کی انتقال کا بہت مند میں علی البت معالم حکم اندہ تھے ہا

ر و اگر دیجے اس کومی تو کچی جیب تہیں ۔ آئی نہ سے میں گیا۔ کیا دل جراں میرا مرو دادن سے بیر محا ورہ لیا گیا تھا بیکن جلا نہیں ۔ ترک کردیا گیا ۔ خوب ویتی میں مرے برخو کل جاتے ہیں ہ فلط کردن کا ترجم ہے۔ اب صورت برل گئی۔ فلط کرنے کی کجا کے فلطی کرنا

 مبعنی سے دودو حکہ آیا ہم اور اس بوا بجائے مرنا کے بھی دو حکہ استعال کیا ہم لیکن مجھے اس تفظ کو متروک کہنے میں زرا ہم ہی۔ اس کے معنی "مرنے " سے کچھ مختلف میں جہال میلفظ استعمال ہوا ہم وہاں" مرنے "کا نفظ رکھ کر دیکے لو سطف جاتا رہتا ہی۔

تعقدي (٣) معلوم نيس که کيو س شعرا برقديم تعقد کوعيب نيس مجھے تھے۔ بولئے بيس تو تعقيد اليسي بر مي نيس معلوم بو ٿي بال تحرير ميں بڑى کھڻگئى ہی۔ جو س که اس اور نيس بير کوئی عيب بذتھا۔ اس لئے تقيين نے بھی اس کوجائز سمجھ کم استعالی کا بچر کھی اس کی کمی ظامبر کرد ہی جو کہ جہاں تک ممکن تھا آنھوں نے اس سے بیخے کی کوشش کی ہے۔ جو د و جار بسبت بڑی تعقید ہی سارے دیوا ن میں آئی ہیں ان کو بیا ن مقید میں صرف ایک جگر آئی ہی ان کو بیا ن مقید میں صرف ایک جگر آئی ہی ان کو بیا ن مقید میں صرف ایک جگر آئی ہی ان کو بیا ن مقید میں صرف ایک جگر آئی ہی ۔

اب جن سرتا خاک سکا نین و آئی آگی مین ای بدای می ایسا گرانه تھا گردین سرف ایک بدای می ایسا گرانه تھا گورئی حافی کا ختار کی کا می میری کا داغ میراد اوائی میری کا ده گل برین باشت کی موتا بوجون کے شور کو سرجمن باشت می موتا بوجون کے شور کو سرجمن باشت می میشدین ایسی بین کراب می بهت کم مشعوا ران سے احتیاب کرتے میں کہ اب می بهت کم مشعوا ران سے احتیاب کرتے

یں۔ کوئی سا دیوان بھی آٹھاکر دیکھ لیجئے ہی کمزوری عالمگر پائے گا۔ تذکیرو ایٹ د۴) نیلین کے کلام میں اکثر الفاظ ایسے ہیں جواب ندکر سے بمونث اور مونٹ سے ندکر ہوگئے ہیں۔ لیکن نے مرحگہ ملبل کو مونٹ با ندھا ہی لیکن صر

استشعرس ترکر کردیا ہو۔ یتین ببرگهار و تا بویدان سلیقه کا سمیا بونتخ جار کے تنو کا کلتا رقعے یهاں بیلفظ مونت بھی اسکتا ہی مگرش فتررنشنے میں نے لی<u>تین کے دیوائے دیکھ</u>ے الهيب بي بيال ملبل مذكراً ما يح يون كرمبل كوخوداني التي التنبيد دي بيراس سك شايراس نفظ كوبها ن فركر ديا بي لفظ سيراس زمانه مين مذكر تفاسه ہوا دیوا مگی میرے کا وہ گل برین عبت کہ ہوتا ہونوں سے شور کا سیرمن باعث میرصاحت بھی اس تفظ کوند کرما پرھا ہے ۔ ملا ہو خاک میں کس طرح کا عالم بیاں · علی کے شہرے کے سیر کر فراروں کا اسی طرح مرگ کومی ذکر ایرهای م مجت کانیں وظلم می فال عدالت سے ہوا پرویز کے جینے کا مرکب کو کہن ہے ت لفطة للاستش عبي اس زماية بين مُدكر عقبا سه رات ن خوار كو برد المائ مفتوكا للات دوزوش بهاي وتفا دربشر مي خوكا للات قاينره) سيك زامنين (م) اور رأى كاقافيه جائز سمحاجاتا تهاجيا تحب شاہ حائم نے بھی اپنے دیوان کے دیا جیس لکھا ہے کہ: سركو دهرًكا قادنيه بالمرها حبابًا تقا. مُرسِ في اس كويرُك كرديا " تیتین نے بھی ایک آوھ حگراس کا استعمال کیا ہے۔ قافیہ مع روبیف زور ا در شور تھا۔ اس غزل ہیں دوشعر لکھے ہیں ہے

عَنْ كَا بَنِ مِنْ مِنْ وَرَسُكُونَ لَهِ مِكِيمًا كَانُ ﴿ جِيرُهَا يَهِ مِلْ فَأَكُومِ كُومِيورُ مُ خدمتوں سے تحارت سے بوزاد منفعت رشوتوں تنق لاکموں سے لیتے ہی وال آخرشعرے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمان میں رشوت کا بڑار دورتھا۔ سود اک ہاں می کئی حکم رکا قافیہ اللہ سندھا ہو۔ تعصیم میں سے ساق سین شری شده کی سے گوری گوئ<sup>ی ش</sup>رم سے شع ہوئی جاتی ہے تھوڑی تھوڑ ر عایت افظی (۲) نیمین کے کلام میں رعایت افظی صرور ہی اگر جیسے الے میں نمک۔ يعض جگه بررمايت بي نطف مولكي بي سه مجه د که بیردیا تقنف مندا کرسنرهٔ خط کو جراحت کومیری وه مریم زنگا رمبترتها جلتے بلتے سے مذیل بتلیاں کمڑو کے ساتھ جی دھڑتا ہو مباوالگ معے دہ کو آگ کردیا آنکھوں کے رونے نے میرے دکھ خنگ سمب ماکھ ھی کروں اس مروم آبی کے ساتا منفع والمختيجاتي سيراني محبيب حبقد روسكان واتني سياتي نسير عجيب فريت سير ١٠٠ فظ منيا ألى كركيب قابل غوريي- اسى لفظ كواكي وسرى حكدلات بيراس كيساقة بي تكن شاق ول كيركيب كوسي وكمينا عاسية. شکن مثناق <sup>د</sup>ل مرابوا بی سخت سود الی جاں بید دکھیا ہو سنگ اُں کرا ہو میٹائی مضعرے بیمعنی موئے کہ میرے دل کوٹوٹنے کا ایسا شوق ہو کہ جہال تھر دھیا رى و ہاں شعینہ بن جا آ ہی۔

نمير ويكسى حباب كي المول س فداشا برعب بي برمصاحب بي تينائ شاع کتابو که والله تنهای السی الجهیمصاحب برکهاس سے کسی و رست ول بر غبارسن آیا ورنه مصاحب تواس بلاکی لگائی بھیائی کرتے ہیں کہ بڑے برطب دوستول کا دل ایک وسرے سے بھرشت ہیں۔ لهان سكتين طره متحة مرتبان لزوج لہ ہیں ہم صبر کے یے خرج مفلس ہ<sup>د</sup> او رکتہ شعرم برُی تعقید ہو بے خرج کے دور پی تیے جاسکتے ہیں ایک یہ کہ خرج کرنے کو کچر مذہو۔ دوسرے برشتگر ن کے خیال سے برکس محاورہ بعال کیا ہی۔جیسے دسترخواں آٹھانے کو دسترخوان سڑھا اُسکتنے ہیں۔گو ماہے تو بهث نجيرا س مگرخرج كرنے كاموقع نبيں . اس كے يكس معنی و بى غال كے كے صدا أسس عيني متو دار كي فغوررود" جینی مودا ربهت بری ترکیب می سودانے اس فارسی ترکیت احتناب كركے الحھا ہى سے كم في ل المساب يهان عرض ال أيا بحب صاره چینی جس می کرمال یا

جانتا تقا كوبكن بشرس كي التحتى كا مستحد بلوسر مويد المجاني و ه مي يتي كقار بيال مى تركب مقلوب كالمتسعال بوابي-حردن كارك دم ) كبيركس تقين في حرفول كوهي كراويا بي مثلاً: ف رفيقان موافق ساته زنذال مي گلتان مهم سيوا ميروام ميم كواشيال آيس كافت اس شرس رون سے " ترک ہوگیا ہی-گلىس ايك ل مول الله تقا يقس معران نور سے موان كا كي سراغ شي بال حوث "كر" محذوق بي ـ ناصح جربيسيت بيج بانتمين مندور ركه تومجهكومرا دل بجاية تفا بهان سُنے " جِعوط گیا ہوا ورنیس کی حگرم نہ" استعمال ہوا ہی۔ بهم ضمون اشعار | اس کے بعد میں واشعار دنیا ہوں جو ما قرفارسی سے ترجمب كئے گئے ہں۔ یا ان كامضمون آردوس ليا گيا ہي يا دوسرے ریخية گولوں كے اشعاركے سم مضمون بر ليكن مرصورت ميں آپ ديكھنے گا كرنقين كے ہا رجر ميلوي و الركسي فارسي مشعر كامفهون أردوس فياسي ما يرحم كيا بي تواس كو اس تنسم سے بہت بڑھا دیا ہی یا الفاظ کو اس طرح بٹھا یا پرکرمفہوں کی و کے ساتھ طرز اوا ہی شوخی برا ہوگئی ہے۔ پیلے ان کے آستا دہی کے شعرے بسسم الله كرتا بول: م ر مرزا منظر، لے با دِصِیا اوب ضرور تابی شهدارت گلتا انگست

رهافط) المحشائي ترسم رابع أزوفات بوگر كرآتي ورونم دودار كفن براير رهافط) المحشائي ترسم رابع أودنساته مير ورتا بول مت لگي آه الشن مير كفن يقين كه اس تعركو بعبي توارد كها جا آا بي- طريقه او اا وروسعت معنی ك محاط سے دمكيما حائے تو بيشعر حافظ كے شغرسے براحد گيا بي-رجافظ ، گفتم خوشال مي كر باغ خار خير گفتا خاك مولئے كر كوئے ولبرا يد ديفين وار برا بركة حوج نب كي واكى بي سو كوئي يا ربس كيا سائه ديوا رنه تما

رهانف چون برشدی فطار زمکه بروش دندی وخواباتی در عدشباب اولی رهانف چون برشدی فطار زمکه بروش کردی وخواباتی در عدشباب اولی کردی عشق کوایا میری برتیس موقوف کیون کیجا کشتری کوئی گئی لیکن تقیق کیکن تقیق کے در سر مصرعه میں حید کا اظہار کرے تشعری وسعت برا کردی ہے۔ حافظ صرف مصرعه میں حید کا الله ارکرے تشعری وسعت برا کردی ہے۔ حافظ صرف کمتے بی کہ ایک کرنا کچھا جھا نہیں معلوم ہوتا " یقین کہ ا ہو کہ دس پہلے لین کہ میں کود مکی او کیوں خواہ مخواہ شینے کا ارادہ کیا ہے "

رمعدی بائے درزنجریت و سال برگانگاں در بوستاں مین رفیقان و افق ساتھ زنداں میں گلساہر مواہد دام میکو آشیال س کی لفت سے معنی دونوں شعروں کے ایک ہی ہیں گریفین طریقہ ادا اور مناسبت تعظی

میں تقیناً سعدی سے ٹرھ گیاہے۔ بر<u>در قے</u> دفرت مت معرفت کرد گار رسعدی) مرکز رختان سنر د زطر بوشیار (يقين) ده نهيں بوخلق کی کھوکن نظارہ ہ بعرر البرزاك سطوه ك قدرت كان كه مردم برگل ديگرسسرايند رسعدی، مجرحتیم وفا زیں ملبلاں جیشم جِرْآميدوفاركفنا بوتواجوب وماسس ربيتن کا وبليل کې حجت مراند د کا تقین نے جن خونصورتی سے اس ضمون کوادا کیا ہ وہ تعربیت کے قابل مجر بیلے عاشق ومعشوق کی حالت کا نقشہ وکھا دیا۔ اور اس کے بعد ضبحت کی نصیحت کا بهتبرن طرنقه نهي بوتا بحت رملاتيلا اطابع شهرت رموائي محبول بنست ورمنط شتيم في ا ومفروز مك م أفا و ريقين نيترا قبال فيه المنير مح حري مح ايس نبيب في كيم فرا درسوما رسيس ملاشيا كاست عرضب لمثل موكميا بحة كرانصاف شرط بوليين كاست عربهي كجيه اس سے دبا ہوانئیں ہجے کتا ہو ہم بھی اُ دمی ہیں فرہا دبھی اُ دمی تھا۔ یم بھی عاشق ہم وه بهی عاشق تفاقیمت کی بات بچرکه وه اتنامشهور موگیا بهم سو دفعه بهی مرکزهٔ بی تو اس جيبانام مذايش گے۔

ک مقامت برا فق پور کے شیخ داووں میں تھے جہا گیرا، دشاہ کے آخری ڈار میں ان کی شاعری نے مشرت برا میں ان کی شاعری نے مشرت برا میں ہے۔ شہرت برا میں میں ان کر سکے ملائی اللہ اللہ میں مقام سٹر ان میں ان کر سکے ملائی اللہ اللہ میں مقام سٹر انتقال کیا اور وہی دفن و کے ۱۷

تقين نے بعض فارسی محاروں ورصزبا لامثال کوئیں آر د و کاجامہ میںا یا ہجة دیجینا در ہیں گورے وسہ میداں "کوکیا خونصبورتی سے با ندھا ہے۔ مجنوں نے جوید هومین وری سے جائی ہ بنشر ترا جائے ۔ یہ وثت یہ سریا نڈ " ابل گاہے مت کہ درشہشا نیز کونڈ "کو آردو کے زبگ مرملاحظہ بھیج سے گیا ہوگا مذتوکیا بارگ گلیوں برا اتو رکو مسنی تقصیرس نے بنی نبیر کی لیے سچی<sup>ری</sup> ہ اب لیتین ا وراس کے جید معاصرین اور شاخرین کے اشعار کامتھا بار کرکے اس بحث كوحم كريابول جن كوخدا فيشوق اورذوق دمارى وه خود بهت سال مقاطب كے لئے نكالىس كے ييں نيه اوركيوں خواه مخواه بارلوں -رمیتن اب ماک پراں ٹرا ہو رہنو کا آنجت میم سی نے بعد خوا کے نہ دی ہاموں ک<sup>و ا د</sup> رمیر، سیج بو کر ہو مکان کی ونق مکین سے معنوں جو مرکبا ہو تو فبکل آ داسس ہو ربین، جی میں تا پرتمے قد کو دکھا دیکئے اسے میں اتنا اکر ٹیا ہی بیشمٹ د کہ بس رمیر؛ سرووششا دِحَین بیق کشی کی نجل تم زرا و ہا جل کھڑے ہونصلہ ہوجائے گا میر یکھی سن میں میں تعریب کی جاتی ہو۔ گرمیری مجھیں نہیں آگہ اس

معنی کبا ہیں سے روا درششنا دہیں تھاڑا ہی۔اگر مایہ وہاں گی توہیں اننے کو تنا رہو كە دونوں شرمندہ ہوجا بيئ گے۔ مگران دونوں ہيں جو حبگرا ہي وہ كيوں كرم فع ہو گا اورکس کوکس برتر جیج دی جائے گی تقین کے ہاں یہ کمزوری منیں ہی۔ وہ کہما ہم گرتهمتبا و اپنے قدیر پربت امنیشا ہو یم کو بے جاکر دہاں کھٹا کر دیتے ہیں <sup>و</sup> ہود بخو<sup>د</sup> تَشْرِمْنِده بِوَرُحْجِكُ عِلْيَ كَا الرِّنْ فِي الْهَا رُوكُونِ " ہے فلا ہر کی گئی ہی - اس سے بارالفظ اس موقع کے لئے زبان اُر دوہیں توہنیں اِسکتا ۔ ريتين لاچارليكي من كوليا كورس تيتن اس خبر كاجهان مركوني قرروان نه تقا دير، كونى خوا ما نسي بهارا مير گوئيا عنن اروابين مهم نه وه ول بي نه وه ستور عنول بي سير كل مت كر رفیقوں بن تقیس گازا رمیا نے کاکیا حال رسودا، وه جمنیک کرین سیر بوشان تنها بست به تورنه من کیج ا غبان تنها رسودا، وه جمنیک کرین سیر بوشان تنها برای می از در می در در این استور نهیس در نبیس استور نهیس این کردا تو کیا فرا در می در در این کامسجور نهیس این کردا تو کیا می در نبیس کامسجور نهیس این کردا تو کیا در نبیس کامسجور نهیس این کردا تو کیا در نبیس کامسجور نهیس این کردا تو کیا در نبیس کردا در نبیس کامسجور نهیس کردا تو کیا تو کیا در نبیس کردا تو کیا تو کیا در نبیس کردا تو کیا تو راحماً ، کرسجره تعیقم مزرگول کو ضرور مسلم و جوسجده مذکریت شیطال ہی

که اصان نام عبالرحمٰی خات کیم و آن اورخطاب مهمهام الدوله تھا۔ ذوق سے بیدان کا دملی کے قلعم میں برا اور دورہ تھا۔ تام فلو ان کاشٹ گرد تھا جگت اثنا ومانے جاتے تھے۔ وہ برس کی عمل کر سلامات میں دم برس کی عمل کر سلامات کا معرب میں دم برس کی عمل کر سلامات کا معرب میں در میں در میں میں در سلامات کا معرب کر سلامات کا معرب کر سلامات کا معرب کر سلامات کی معرب کر سلامات کی معرب کر سلامات کا معرب کر سلامات کی معرب کی معرب کر سلامات کر سلامات کی معرب کر سلامات کر سلامات کر سلامات کی معرب کر سلامات کی معرب کر سلامات کر سلامات کی معرب کر سلامات کر سلامات کی معرب کر سلامات کی معرب کر سلامات کی معرب کر سلامات کر سلامات کی معرب کر سلامات کر

رتین شون که تا بو کو اول و رواهان کی کورسیتی سے بچرا تقون یکرائیس دفتور، ندیاوک مین ندا تقول میں طا جوا تھ کھینچین امن ہم آس دل را الا مرراه بیٹھے ہیں وریہ صدا ہے کہ اللہ والی ہی ہے وست وہا کا

۔۔۔ ربین یر جورے ہجریں وہ وصل میں بھی جی نہیں گا ربین کی پر جورے ہجریں وہ وصل میں بھی جی نہیں گئی اسبت کلف برطرت المبل کو بردوانہ سے کیا نسبت

رلااهم، نسبت سی سے و تنگے کے بین اسے اُس کے تو کوئی نسبت ہی نسی اسے اُس کے تو ہے۔ تا بھی نمیس دیتی ہو بیال تورف کے لئے ۔

میتی ہو بیجان تو دوے کے لئے ۔

میتی کا شعرابیا ہو کہ وہ زمان آر دو کے لئے باعث فخر ہی کیا بلحاظ مضمون و کیا بلحاظ مضمون و کیا بلحاظ مضمون و کیا بلحاظ مضمون و کیا بلحاظ نشری زمان میں زمان میں زمان میں کے ۔ بین کیا دویان تقین میں اکثر ایسے اشعاد میں جن کے متعلق کہ سکتے ہیں کہ جام ما پر رہے تھے۔ اگر بام آنے کے بعد ہی بان کی قدر مرد ہوئی تو یہ اگر بام آنے کے بعد ہی بان کی قدر مدد ہوئی تو یہ اگر بام آنے کے بعد ہی بان کی قدر مدد ہوئی تو یہ ان کی قدر مدد کی تو یہ ان کی قدر مدد ہوئی تو یہ ان کی قدر مدد کی تو یہ ان کی قدر میں مدد کی تو یہ ان کی قدر مدد کی تو یہ ان کی قدر مدد کی تو یہ ان کی تو یہ تو یہ کی تو یہ ان کی تو یہ تو یہ کی تو یہ ان کی تو یہ تو یہ کی تو یہ تو ی

ریتین، مصر مین کوه گری بازار کهان مین توج به زلنجاسا خرید ار کهان رباین، کوئی اس بن کا دقی می خردا رئیس دل توحا ضریح ولیکن که بین از ارتبیس

کے لالہ الکند صنور- وہل کے رہنے واسے اور خواج میر دروکے شاگر دیتھے۔ زبانِ عربی ہے۔ بھی واقف تنے ۔ اسّی برسس کی عربا کی وہلی میں سخل المام کے قریب فوت ہوئے ۱۲

ربین، زیارت باغ کی کرتی ہونسو سے فوکوکے جابگل بیک ہی تھی بی عجیب ت وصفا بی رفعتی ، عجیب ت وصفا بی رفعتی ، غرض کی بیرے تیروک آب کیا ہے کی مرز ایرت دل کیوں کہ بے وینو کرتے

ریقین، نگف الا ہو جو بیں اے بہا سو رجو بیت نے کمیں کھائے ہیں تھے اس مے کے اتنواں سے کہا کے روزی، واہ واہ سور جو بیٹی جائے کا نگ سے ان کے ان کے

ریقین) اگرنجریمیں یا دکرنمیں سکتا کیجو بڑا ہی بہیں کہ تیرا بھلا ہودے (فالب) قطع کیجئے د تعلق ہم سے کچھنیں ہی تومدا وت ہی ہی

ریقین انکووځن سے آنسو کا استار کو کھاتی ہے۔ ایک کی انٹر رہتا ہے ہم کا ریقات کی خاری کا انٹر رہتا ہے ہم کا رفال کی تعلیم میں میں مورد کا کی خاری کے نظر مونے تک رفال بی پر تو خورسے ہے شہم کوفنا کی تعلیم

الدمشهور غلط پوکد انرکرتا ہے لوگ الد کورس بابذ سفتے ہیں رئین عمر فرما دیمی ربا دگئی کچیه نه جو ا رغالب، غلطهها کے مضامیں مت اوچھ

ربقین اب توکید گر لطف که موتوشهٔ راه که کوئی دم میں به بهار سفر کرتا ہے رامیرائی دم اخیر توطا لم کوئی گاہ طے کچھ اس غریب منیا فرکوزا درا ہ طے

> ۔ یقین کا ایک شعر ہوے

بعین کاایک سعر ہی سے خوت ہوا در تراب ہو معشق سامنے ہوا ہو تھے تھے ہی جو تو ہو تو کیا کرے اسی مفہون کو محرصادی خال احراج نے کے تطعم کیا ہی اور وہ قطعہ اسیا مرغوب المحرس اللہ تعلقہ میں ہور نے اس کو جمسکیا۔ کہ سراج الدین ہما درت ہ فقر کے ولی جمد مرز افخر والمتحلق ہم رہے اس کو جمسکیا۔ محرصین آزاد نے اس خمسہ کو ذوق سے منسوب کیا ہی۔ قطعہ مزے کا ہواس کے محرصین آزاد نے اس خمس کے شعری اس نے ایک ہی منسعر سارے قطعہ کا رہی ہی منسعر سارے قطعہ کا رہی ہی میں اور اسیال کے ابنی ہی منسعر سارے قطعہ کا رہی ہی میں اور اسیال کے ابنی سنر عذاب و اور اب کا کل بن کے شیخے مرسا تیا ! دکھا کے ابنی سنر عذاب و اور اب کا کل بن کے شیخے مرسا تیا !

کے قامی عُرُصا دق عال اخر ممگل کے رہنے دائے تھے کچھ دنوں لکھنٹویں ہی آکر ہے۔ مرزا قبیس کے شاگرد معہے کے اور میں تحصیل ارتھ گئے۔ تذکر ہُ آفا عالماً ب محامد حدری اور دیوان فارسی م ریخیۃ ان کی ماد گاریں فن شعبرہ اور کیمیا گری ہیں بھی دخل تھا سے الاسلام سے قریب انتقال کیا موا

كن لكازراة تبخر مج طبن ہم نے کہا کہ بیر توہیں ہم خوج نے كيحي زاب مجارو موزعناب كا اور بوتقین آ کے پاس احتنا کا ا درویا کو ئی مخانہ ہو ہا عث تجا کا ہے ڈاکھ زماں کو دمن کھا کا بيريش حس حلوه يحريك خضاك سنت یوں کے کہا الهوبیئے گری خائے جارسا یہ شرا س اس قت بم سلام كرين لله آي كو مسركراتي في في كيري روز صاب كا قائل نبين وقبله كسى شيخ شاب كا ا ورأتحال بغبرتو سياك كاغلام قطعه انجِها بوا وروا قنى انجِها بو - مُرْتِقِينَ نے جوہات دومصرعوں میں بیدا کردی ې ده اس مي نهيں ې اس نے متن چېزىي يعنى معشوق ، شراب ا د رخلوت جمع کر دی ہیں اس کے بعد زاہر سے پوھیتے ہیں کہ حضرت آپ ہی تبائے کہ لیسے مو قع برآب کی بنت گرطے کی ماینیں ۔ان چزوں کی موجو دگی میں تو بڑے بڑب زا ہروں کے تقوے ٹوط جاتے ہیں۔ ہرحال تیتن کا پیشعر میری زمان کی جبر اورآج كل كى زبان مير ٌ شا بهكاره " ہو۔ عام قاعدہ برکدا سفتم کے مضمون کے آخر میں شاعر کے بہترین ہتھارکا انتحا

ا اوری ایداری سے کرنے بی است بر بیار سے کرنے اور تا اور تا ایک ایک بین کا میں کا بھی ہے ہوئے اور تا اس اسلامی کا میں اور کے معنی ریم ہوئے کہ حب جنا کا جائے اس قت سیامی کی میادری اپناری کے کا حق میں ہوئے کہ حب جنا کا جائے اس کی تجاعت کا میادری اپناری کے کہا تا ہی اس کی تجاعت کا میادری اپناری کے کہا تا ہی اس کی تجاعت کا

اظار ہوتا ہے۔

اصواعی تی به تولیس تو زمز مرس کا نیس درست جولمباب کشته بال نهیں اس تبعومیں بڑی تری تنقیذ ہی۔ اس کواگر اس طرح ننژ کیا جائے تو معنی صاف ہو حلتے ہیں سجولین تنکستہ بال نہیں اگر اس کا زمزمہ حمواعِیش بر تولیس تو درست نہ ہوگا <sup>یہ</sup> لینی اسی لمباہے نرمنز مین قراب و شکه به دل ورزیم خورده مهوا و رای کا زه زمه هموای شن کی میزان می لو را آرشگانگاری می فراب و برای باش می کرمیان شرا نه کا کمایا حال کر میری بیس میری باش می کرمیان شرانه کا کمایا حال میری بیال آنکه کو کو آمیزی بیس سیستایی موئی معکوس شایش در می و اور بیسائنس کے کا فلسسته بالکی صبح یمی به او زر فراس می بیستای کوی شری طرف اگر دیکی با بی بول توخواه مخواه می میری ماه میری می میری میری

## بِاللَّهِ الرَّحْدُ مُ رِالرَّحِيْدِ

## رولیت دالت،

كرين بازكاتها كاليال كحاف كحكام أ ندمرًا ين كُرصدقد تراعاني كي كام أنا يكوه طورت رمد دوكياسا راسي كياكي كون تيم بين ج جاتو ديوان كاماً بتان خُور كر ميرا سينكم آبير روكي يكافر جيوتار تباتوبت غلت كالمأ أرادى التعطيف منت كاكت التق عباران كالكرسة أوياف كالمرامة ایا گیرار گفتس نے عشق کا آنشارہ اوا کوئی شعلہ می جی رہا توروا نے کے کام ما تتحف كردنكتيا رويا تكل ساب وجاتا طلاتع شن کے شعار کے ایک ایک وجا آ ا شرخو بان فندق زيب كي توري في المريد كرور كرا تعااليك في في عاب بوحاما کی کی خرق آرنے اس کی بیائے تیں کئی زخم اور گریگئے تو دل سراب موجاتا الرتح كورلينيا وكميتي سب كيوب طابق تمانتا ماه كنفان كاأس خواب بوجانا يَقْيسُ موزوگدازلينه كوگرافهارسُ ا خدا شاہری آئن کائبی زمیرہ آئی جاتا تجها نكون بيه اتر كزان كرما شوركيا كرما سيشيشه طاق به الركرنه موا چور كمياكرا جوابنا بجور اتفار سب الوازجيني ميه ارسناد لوك توشيخ اشور كياكن نه موه و کیونکه سرمهٔ جرکه دی و خی نیا تعمیلی و کیوکرپ تا نه کو و طور کیا کرنا مكى بوسفائي نفي واتبات پرائي موصده كميكراس قت كے منصوركياكرا مواجل كرست جلل ب الرصي موزة من المين واع بريم مع فوركيا كرنا

مجھے کرحی تعالیٰ کار فوطئے جہاں کرتا ہو کو میں نروزان کہوں پر جہراں کڑا خدادتنا بحصے گرمیرساما فی خدائی کی تعمیل بلبلو کو گلتنور کا غبار کرتا رام بر المجزر المورالذت المري كل حومي ريابنا كنج قن بن أنيا سركا ىنە دىيامىيىن كى *شرو كو فرصت قىقىرىرى جومىي ق*ى ئابجائے شير ئىرنے فرص دا*ل ر*يا کیا محکولتیں اس توانی نے خس در نہ كلى كو يارتى لو بوت لين كلتان كرا اگر مرکر مذیر بن سقوخ کی خاطر نشا سکرا سی خدا جانے و فامیری کے حق کی اگمارکی نه موماآس کی مرخوا یکا ڈر محبکو تو تھیر سے کر تھیں۔ گلی میں ایر کی را تو کھ فراید و تعارض سمحقا فدرمير يصنعف بيرى كي يجب فتستجر جوتحد ساكو في مترب تنرب فدكا كرما زمان فولاد کی پوئت جوام کے بکن ویسے ستم ہوتا اگر یرو پر کو عشق امتحال کم نہ آیا سرفروا پر حرفیس کے فکر عالی گا زمینوں کو دگرنہ رینجنے کی اساں کڑا مِنَا يَ يَشْرُ فُرَا وَلِيهِ خُول مِنْ الْمِيلِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَكْ كُنِفِينَ شَيْرِ كُونِ مِا مُكَمّا اطب تھی کوہن کی ہ جے صورت الزار تی ہے کہ نے پیرکو کی بھی ڈسٹ کوشنا سکتا يوعنق سركن فرا د برلايا و كجيلا الله و گرنه كون اسى فتح ضرو كودلا سكتا اجل نے كوائن كى خواب كه ان ترفیق و كرنه اس كے نتائے وركوبيك أضاسكتا

اگرتسنه نه کرماوستنگیری ان محالیجی

ليتسئ فرا دتيغ كوه كُرُنْيَة آيكا

اگرتا مذا تنا گلرنوں شخوا کیون يدول مياخرا كمج حيرفنا زاركيون بوتا يه آنا كارّاك ل مقد فرشوا كوريخ ترى الغص مرا نوشنيل أبحه ورنه خليل ملريراً تشكده گلزا مركبون و حقیقت میں نیمواعثق کاری برگ گل دین وكرينه دار با وك كالقت لداركمون سوكالمي كمعورا كحاكرودل فم كولازم كج يقين المدعلية كانستري الأكلوت

أكريبزتوكرا تويون بميث ركبون وتا کبھویہ تھاکہ ہم پر وہ بتِ مغرور رود تا گہا جب دیکھتا حال ِ لِ رنجور رود تیا مرین بیری د نفو<del>ن</del> د ل شیون برا سام کر گرفتا

صدُّاس حيني موواركي فغفورُ رود بهيشكينتي بول شكفي سود إرْمُركات اكرسولي مرى كودكميا منصور كرودتا

بيشي تعياتي كوميري وكميركوه طورارودتا

سو کے جاک پر روا ہ<u>ی جرت نبر بھی</u>ں میرا جراحت رکھیا گرمزیم کا فورز و وبیت

بارت توبركر ليف سايا بنريكا كزرا فدا جانے تری صورت بت ان کا کررا انيرم علوم يرب بعدر انه يركيا أزا

مناوعا كيمي تونيك ووانه بيكما كزرا كهان تيمع كورواكديروا نريركما كزا

ہوئے ہی میں ستخواں تعرف کر کول موے ہی میں ستخواں تعرف کر کول القس كميارم اسوزول في ادكو ينح

ترى جا گه اگر تقيريسي موتا "آب بهوجا تا

برمهن مركوان شيستاتها ويرتحاك

هِ زَجْرِكُورِ كُوا بِي النَّهُرِي عُزَالُولَ فِي

برتب داغ برسید سوزال میرا میرا کانگاک رکمتا پوگلتال مرا غ کے ہاتھوں رہا کیمی رفو کے قابل سیکسوبار ہوا چاکے گرما ن مر موج درما کی طرح صبط میں آسکتانیں کوئی کیوں کرکھے احوال رہنتیاں سرا " مَنْ السِّحِي *گيا كيا د*لِ جيران مي<sup>را؟</sup> رداگرد يح اس كوهي تو كه عيد نيس بب نوظامره كرون اس كى جفاكولىكين خاوزری کھاہی برخلافت حق تعالی کے نہوں جم<u>ية برخش وقتى برجي شيم ستا</u>دي دل عنه بواح كام أينف كابوكا را برگزرات<sup>ع می</sup> اس کین<u>ت</u>

ربار بهار والدر شك سيم كليرانا بكالوفاك جولا الرزير كفن اينا عُیگا اُنَّهُ مِنْ مِنْ اسْطِع کی سنی اُنوٹ میں برائے دَبروں پر سرزہ چیراے کو کہن نیا دیا ہو اور از عنق اس حاکی میں نیا ہے میں نیا دیا ہو اور از عنق اس حاکی میں نیا ہے میں نیا بالين كل جاما يوحب يه نوجوال يم كو وكطاته برمهوس بتورى ترصاكر مانكن البر کھٹیں اُس کے <sup>د</sup>ردنداں کی بین وکیا جا صدف کاطرح دھونے ایک سرے دین تا تنك كوكب بعبى تكتى بوبتال كي بوا العصيد وسفك زنكي تربي زيزال كي بوا از تیرساری گرفتاری کی جاتی ہیں بیا<sup>د جب</sup>قض میں او آتی ہو گلساں کی <del>ب</del>وا نہیں ترسکتی کسی فسون سے کانے کا ہر سے کیوں کہ نظے سرے اس نفیاس کا اوا کیونٹ مو تردامنو کی شب شو کارزو سے میکشاں برا بیر جمت ہی با را س کی جا براكم محوانيتني بين وحرأت تينس آگئی تھی کیسے محود کو سا ہاں کی ہو ا رس لطنت سے آسان پارمبتر تھا ہین جاسے سایہ دیوا رہتر تھا مجهة وكه ميرديا تعين منداكرسنره خط كو جراحت كومراء و مربم زيكا رمتريا مِعْ زَنجِرِ كَا كِيامَا مِنْ بِهَا رَانِ مِنْ الْمُرَاكُمْ الْمُعْونِ مِنْ وَرَا وُنْ مِنْ مِنْ الْمِرْجَا بمول برس كالمول وهرا المدين

مياد امركياج في كانطار ساراً يا

ہمایے حق میں من حصصے وہ آزار متر خا بھیس برہنر اگر کرتا تو سے بھار متر تھا

ا تنا کوئی جہاں میں کھیے ہے وفایہ تھا ملتے ہی میرے مجھسے یوں اشغا مذتحا ناضح جوبيضيحت بيجانه بين مندور ركه تو مجلوم اول بجاية تحا مرنے کی طبع میں نے جو یہ افتیار کی ۔ و مکیا توزند گی میں فراکچہ رہانہ تھا عوكي كسي يتحفاؤ لقيس بيسزا تنري بنده جو تو تون كا بواكيا شدا نه تما ؟ اس قدر وق لهومين يول زاريذ تعا حب مناسطة ترسايا و كوسر كارنه تعا حر كا حذب زلياستى كيم على مذ سكا نين ورمذيه ياك گهر قابل با زا رمزتما ول بن المركة وبن كي واي يوس كويرارس كي ساير ديوارية تحليا دن مراعش کے دھرکو ہے مواجآ ایج یوٹ ال کو کوئی الیا جگر دا رہ تھا " ایسے کیون مول کہتے گیس کو مار ا رببت لوهو وكوني عيسا كنهارزها مذتها بيوا دئيًّ من مي كوه طور نه تها نرا نويهي تها تجلي كا وال ظهور يذتها كهون مير كونوكه نه صبح بهار تحجكو كه آج حجين مير تق جويذ تما كل كے من يوزين عمّا خيف مجرت أبجر كرعبت بوا واعظ كيم برق مت تماكيا أس كوبمي شور زمقا تری دائی میکا کیا جفا آنشیایا پو مے جبایس توآ ما وفاسے و کورین تھا مرابؤكام وفاتقا سوسوسكا فيقيس وكريذاس كي جفاس تو كجية تصورية تحا

٨

اس كل سے كچر جاب بير و رميان تما حبن كريد بهار مذهبي كلسّاں نه تما دام دِّفْن سے حِیوت کی مُشخے جو اغ یک دیکھا تواس میں میرج کی نشاں نہ تھا م رئی عاشق مومکن یگر دنیا بیل در کوئی سجیلا جوال نه تما لے ببلوحن میں گریا غباں نہ تھا كيون كرمل بول سيحوآن بوخوش اغ لاچارك دل آياگياگورس ليفد اس فنی کا جهان مس کوئی فتر دان المرابين في سير جبال كم اله كيانا مصفي كانس راسال كم اله كما أيا ے اِنَّ نسوؤں نے کھو<sup>د</sup> یا نوبصرمرا سے پریسٹ بیچ کراس کا روائے ہاتھ کہا آیا و باغ آک صورت خار ف کے کردیانا قو مسلور اینا کو باغباں کے یا تھ کیا آیا فنيحة كم محكوان كم الفكياآيا ندكهتر كازوانو اتني ربوائي مجالستي يهبيارآب مرحاتا وجبتيان كحاكمأ أ کفتس کو ار کرز در آور کے ہاھ باراركل حيث مفهور وشفغ كالجركر ولبرول كيفتن ابس بحصرف كاسارتر جومرا أنسو كراكس بي سوكوم برگر گل کی طرح میرا خن عطب و كمايدن وكاكرس كحرية عامكاسد

کے مصحفی کے ڈیکرہ میں بیرمطلع اس طرح ہج : کارِدیں اس مجھ کا تھوں اُئے استر ہو گیا ۔ حبن سلماں نے اُسے د کیا وہ کا فرہو گیا 

## رونف رب

گریهٔ موتاستیان بابع گین خراب کوسک باغ کورا اینجال گیجی خواب
کیا گرادی ایک تیشه سے بافرہا دکی کردیا کس گردیا کس گردیا کس گردیا کس گردیا کس گردیا کس کا کستان خواجه و در اسکین خراب مسریع کی کستان کا می کردیا ہوئی تا کہ تعکین خراب ماریکی کستان کی کستان کستان کی کستان کستان کی کستان ک

بی بتوں کاکہ اور مینانہ استعنا اوب برغالگا ہی جو کرتے ہیں یہ بجا اوب عنق کا ہی جو کرتے ہیں یہ بجا اوب عنق کا ہی حول کی گردن میں تربت سرق کرتے ہیں مراخوبان ہے بروا اوب نوک میضے مرکی ہوتی ہی جو نم است وجھ سالم الاست آبی حلایا گویا ، اوب مینه بھی کھو جا آ ہوا در اور کا کرتا ہے تھا ہی کہ است کے نموں کردیا و منت کھا ہی تواضع کو نمیس می کردیا و دیا اور کا کرتا ہے تھیں سے کردیا و دیا اور کا کرتا ہے تھیں سے کردیا و دیا اور کا کرتا ہے تھیں سے کردیا و دیا اور کا کرتا ہے تھیں سے کردیا و

#### رولیت دت

جهان گرمینے واکو جابکا کی قدر فیران پرسفوں کو کاسکتا ہو کیا قدر فیر سنتا ہو کیا قدر فیر سنتا ہو کیا قدر فیر سنتا ہو کہا تھیں نا کہا کہا تھی کہا تھیں نا کہا تھیں نے کہا تھیں نا کہا تھیں نے کہا تھیں نا کہا تھیں نا کہا تھیں نا کہا تھیں نا کہا تھیں نے کہا تھیں نے کہا تھیں نا کہا تھیں نے کہا تھیں نا کہا تھیں نے کہا تھیں نے کہا تھیں نا کہا تھیں نے کہا ت

ردلی دست)

ہوا دیوانگی میری کا وہ گل برین عبت کر ہونا ہوجنوں کے شور کو سرجن عبث

تصور کرکے لیتا ہو فرامیول کی قبول مرے اس جگے رہنے کا ہوہ ہتر وہ ہن ا مجت کا نہیں برطا بھی فالی عدالہ سے ہوا پر ونر کے جینے کا مرک کو کم ن بات توج سرد کی سے قرور کی فالہ موروں ہے سجلی گفتگو میری کا بی میرا سجن بات خوش آئی کے بی قیر زندگی محمول قیمن کی بی

#### ردلیت درج)

### رديف (ج )

پیرکوئی سلسا جنبان مواز ندلان کے بیج آج زنجیت آئی ہو جنگان کے بیج زخم دل مونے وسے ناسور۔ ندکراس کاعلاج در دبین جو که فراہی منین رمان کے بیج قُلْ مِجْزِ كَامِرِ عِلْمِ كِمِيرِ قُرْآنِ كَے بِيج بان دل کی بٹ گیا دک مناں چینے شرگان کے بیج ابینا ہوتین ارنے زگیر جابہ س<u>امنے ہوتے</u> ہی بیرلاش نزما کی<sup>و</sup>ل کے

وتُدرُون لِلْمَدْ وَالْحَ جِلْور كُسِ مِنْ عِيدِي لِي عِيلَ إِي الْمُحَالِقِ كُلُورُ لِلْمُورِ لِلْمُ وَكُورُ باغباں بے رحم اور درمبر <sup>د</sup> بواریں لنبد سنبیں نے ما<sup>ن و</sup> رکھ شہر حا<u>وے ک</u>ر ہا تھ سیتی جاچکا حبارت کی کہا ہے ۔ ہاتھ سیتی جاچکا حبارت کی کہا ہے ۔ رنك مندى كروجاتي آنولول تزر ركه ك أن الأن بيكوني المرا

افیتاری پو گریه کام <sup>ناصح</sup> تو ہی کہ

خارسة ركال كرج داي ميراب طرح ركه مركا ككور ريسته بوكف باسط خاتمال کھو کا کو ئی بی میں جاتا ہج خرا دۇلكاجىش بىي كايى دريا بىطىخ لونے تیے۔ سے جی اُٹھے ہیں جن می آئیں بيرمرقع ہوجلا دین سیمایے طع كيا علط كرت بيرمير ختيم بنايے طن استے عيل اي حوں ردن کا رابے طن ۏؠڔوڃي ميمري برفو كل طبية من آه نصل كل بي الصني ويكية كميا بونتر

# ر دلیف (رخ)

#### رولف (و)

#### ردنی رق

#### رولف (ل)

دل مېن كه كرحلاتها لينه على فر به بهرادى م كوكسون أس ديا كې فر بېلين تيم علي جاتى بير اغول كى طرف سيخ كيد تو اُلا تى سى تنى كاك كان كې فبر

سچ کہو. اے ملبلوں کی ل<sup>با</sup>غ سے تی تئی ہے ہو ہما*نے جو تھیں کو آھیانے کی خبر* كون مراس لواكن وان كخير ون فن تشری مکولے جتیر ترکی قرر موجهتے ہیں وم بتیاہی اسکو سرکی قذر حركم بوسر بهوا ما جانے وہ ہى تيمركى قدر حيف م الكي مر بوجه ايني ال يركي در بوجها مول الشجن تبري مكه نح بيج وما تَجَزِ مِنْ مُركون فِي نِينِ كِجوبرك فدر محمه في تقر كوكيا ہے جون كيس حرف اشا أكون بهانے لقيس بن حضرت مظركي قدر تو قع ہے کے مت کہ اگریدی تھنی کیٹے ۔ جواب کنی مت کے بھی لے شیر دہمن میں پھر کر وی کا جا جا ہے گا بیس کی طرح میرا سے کھلا۔ بند گر سا کی ندر کھ ۔ اے ککیدن برخو ہوئی براکھ تیسیت عائم آواز باقی ہے متا تناہی عبلا قمری کو ایسر قرن با بهاداً خرد ئی بوات<u>ے سینے دے</u> گرسال کو لقس برابي كوني تقدر نوانه ياس رِمان الله الله المراجين كور كر من كيجة عال الصحابي الم المراري

مرح وت كوئى لذت الطاور اليسط فى كمواني تتين فائع مذكرا كوكم كبور كم تعجب تخت رشا برلقيس إس كامحكو كراتنا لولغ بن الله يشرب دمن كون كر المحيشين شيخ كيروجدين كاشور بيراقيامت بالكافحا بومنجان كاشور آه د ناله برنبیر مو قون شهرت عش کی مسل که قع ربی اس خوش ساته بردانے کا شور برطرف منظمه التا تكور كي متى كابركم من يحريا بي مطح عالم بين بليف كانثور یرزین ایس ہوتی نئیں ہوجا کے ایک درنت کی جیاتی میٹے ہوئی <u>والے ک</u>اشور مريا اوكراغس کیا مری قرگان کے ابرنے ڈالاہی شور سے اچ با دل طبح اسٹرے ہیں میرسنگے عش کے ایک صورت کیو کارکڑے آگا دیں ۔ جوکہ جاتے ہوط ف کھیرکی بت خانے ' غِرِهُ تُون مِن مِن عَالِيتِ بِحِيرَا دِهِ مِنْعَعَت رَشُو تُون سِ تُنِّعِ لاَكُون مِن كُلِيتَ خال گونے کھ کا میے ول کولتیا ہے جُرا اسٹی میں ایڈنی راق کوئی ٹرتے ب كالأتم وتعين جواسطح رداجوابر ى بركونلىل ورشور بول كريت بين مور

شاخ کل کوسرخ جوش مینبرکرتی ہے بہار تن متل میں بل کے کہ تفصیر کرتی ہے بہار

کیافیات ہوکہ صفی برجمن کے دات ون کربلاکا دافتہ تخسر پر کرتی ہے بہا ر باغ کے کوجیسے ویانے علی سکتے ہیں، دیگر کل کی موج سے ذبخر کرتی ہے بہا ر نشتر فضاد کررکھا ہے ہرتے کے تیک لینے دیوا نوں کی کیا تد ہرکرتی ہے بہا ر

کیاجین کی کل زمین خالم بهوای **کیتس** خار کو گلبن کا دامنگیرکر تی ہی بہت ر

رولیت رقر

عقل گررکھتا ہؤیے موجہ وانو کو چھٹر باغبال کپلوں کے اثبا نو کو نہجیٹر را التي المرابي المراجي كالسي المرابي المن المن المواني المن المواني المرابي المن المواني المرابي المرابي المن المرابي درومندوں کے تولتیا ہے عبث خوکل وہال مرہے پین پین کے رہ ان توانو رکو مذجیسیر ایک مذتب یاری گلیوں میں شانے دیے ہیں ۔ اسقد رہمی مایساں بیضا نا نور کو نہ جیمٹر عن كوايا مېرې پيئافيس موقون ركيم كيول مجيلة تابي برط حابية بن جانون كونه جيير

آگے بوں کے ہونہ سکا خطے یا رمبر ہونا ہوکپ شراب کے آگے خارمبر

ترى كا و كرم سے دہكا ہول كا داغ ہوتا ہوجيے آگ تے تم شرار بنر گویا آرا دیاہے کسی نے خاکے تیک ایسا ہوا ہو نیفن ہوا سے عبارسبر يروانىيى بوابرى اس شتەخاك كو كريس كے انتك سنج ہادا مزا رسنر موسم میں خط کے شن سے المن شرف س مرتے ہیں جامہ برہیں بوقتِ مشکا رستجز خوترنبيل ما برمجنون بن بهي كله بنوز ان غزالون سه بهارا دل نبرنگما منونه ابْ لَكَ كُولَا بِي تَشِيرٌ كَامِ مِن تَقِيرِكَ وَلَى اللَّهِ اللّ مو کلے بر هبی ستی صن کی ملی نہیں ۔ بھرد ہا ہے سے صفوقی کے بیٹیا مہور با وجوداس كرى وغوك ارفون سيخ المخركوترستا بى عكرميسار بنوز برلقيس كاعشق سي مردز بان متياج اسس به کم برتی نهیں اس کی و تانغا شو بدرنے کے بی بول کورس غمناک ابنوز کرد میرتے ہیں میری فاک کے افلاک اُنوز بي كي ستون ني ريج برائ تي شرب سبزوا بواي ستجب راك منوز چور تاعث نیس محکو تومانت برسر بوگیا پیز گرمیاب ہو سرا حاک نبونه سبره الفي كانيين مجريه رس متاك ابر المراح والتي سودات مرى خاك نوز كرمير بون فون فون تقرير في الكي القيس يك من ومراكل كي طيح يأكب بنوز

سررا بامے اسطورے جلاد کہ بس باغ میں اتنا اکڑتا ہی سیٹمٹ اڈ کہ بس بببيركبون كركزقار مذمول اس سج كي اسطح بأغ مير ميزاي بيصياد كربس کے بروہاں مرطاقت ندر می ترجیجے ہے ۔ ہم توئے ایسے ترے وقت میں زاد کریس

تونتها عيث لعيس ورنه دوا مذبوتا

آج اس طرح کا دکھیا ہے پریزا ذکہ بس

مُنه بيكا أب ياسطرح تنوار كربس ول مراعشق من ديا ج مردار كربس کیا ٹری طرح سے مزما ہی میں ہار کہ بس كياخدارن يايي خريدا ركدبس ا س طح رفسته بین تجوین درو دیواز کس

شق کے دارشفایں مجھے حیل کو لیس لطبیبوں نے دیا ہ قدر آزا را کر بس

ورز ک بی کر تو بوجیدے نہ وبالفس مجهكو يوامر تختاك ساته اليسحراقنس

قبراورتا بوت ہی کرلیجبومیے رافقن

آب سيم نے مقرر کی بوانی جانس لبمفيفون كيطابئ يخفاظ بنتك کچه نه دیجیود کهمرے صیا دکو مے نے کے

نزع میں دیکھ مجھے کا رہجک کر بولا

اپ کو بیچ کے بوسف نے زلیجا کولیا

اس حشری میتی کهیں گرنه ٹرے با مفاک

آج د کیا ہوں پر اس قطف کی بدار کریس

جى بن تا ہى، سرے قدروكھا دى أسے

تنگ تی کراہے ، پر ہم جو کبھی جاتے ہے ۔ تو ٹیرا میند دکھیارہ جائے گا تہ اقت اس گرفتاری کا با ای فراجہ کیفنس تبستی اوام فوش کا بہتی کو ما قفس

ر دلف رسس

شاعری بولفط ومعنی سے تری لیکن لیقیس کون سمجھ بیار تو ہوا بیام مضمول کا میکاس

ر دلیث (ض)

مے جوں بہنہ نماکرے ہی جون رقص کرے بگوے کی درت کولئے کا موں قس بہتائے گل تحرک صبابے نہیں کہ جمین کرے جو دکھے کے تیری فیلئے گلگوں قص بہرے ستھے مراجی یہ کچے د صراح انہیں خوشی سے قبل کے کرتی ہے جائے دوں قس یہ گرد با ذہید دست میں کہ کرتی ہے سے میرے جوں کے تیئی کے دوج مجون قص سن يروع زديك بولفيس كركر مرى زمين غزل ديكيركر مركز ول رقص

نبیر سخچی کان کان لف شانے کی و نبیر سخچی کان کان لف شانے کی شمع کی خدمت یں بواتنی کی دوا زی موادر میں کی خدمت یں بواتنی کی دوا ہے اگریا فی سزارہ سال بخانے کی جوم اے بری زادول جوسنے جی دوائے گ

اہے دنچرچروے <sup>د</sup>یوانے کی عرض رعاق برلقيس اوراغبان سالكاله

وركيو كي الي عاجات الله باغ بي حرفي الله خوا مي المه تبلول الثال المال ا جول أينكوي آئينه دات القاط به ما بی می کوش میری راس سے خلا

مت فالكواسط كول إلى ت فتلاط سوكتا بؤزا بالسعة تجه قدكودتكم يرب عارض خال س والوركفا الربط خىلطەين لەر وفرا دېچەدل كەنقىس

# رديف رط

## ر دلی (ع)

برندن و ماکسی میم سے اس سینے کا داغ بوگیا نا سورا حضہ باید دیر بنے کا داغ مولی کا سورا حضہ باید دیر بنے کا داغ مولی کا درج مراحل کے کر اس میں کا عبار دور فاکسر سے ہی تو اس سینے کا داغ مولیک کی جاتی میں کی جاتی میں کا خواج کی خواج کی خواج کی مراح کی کھیں کو دیں کا جماع کی مرح کے کھیں کو دیں کا جماع کی مرح کے کھیں کے درج کی کھیں کا داغ کے کہا جماع کی جماع کی مرح کے کھیں کے درج کا حاج کی جماع کی مرح کے کھیں کے درج کا داغ کے کہا جماع کی جماع کی درج کا داغ کے درج کا داغ کے درج کا داغ کے درج کا درج کا حاج کی درج کا درج کے درج کا دراغ کے درج کا درج کا درج کے درج کا درج کے درج کی درج کی درج کے درج کا درج کے درج کا درج کے درج کے درج کے درج کی درج کے درج کے درج کی درج کے درج کی درج کے درج کی درج کے درج کے درج کی درج کے درج کے درج کی درج کی درج کے درج کے درج کی درج کے درج کی درج کے درج کے درج کی درج کے درج کی درج کے درج کی درج کے درج

مرد الم المرد الموسط الموسط المرد ا

خاندان رد مجسے کیون ہورون عیں ہے میرام داغ سیند میں صبیت کا چراغ

رولف (ف)

سر کے <u>دوار</u> دسنتہ تھ سوار بیلے تھیں در کھنیا جاتا ہو اس لیٹ بربشاں کی طرف

المئيز مة المحاسف درختال كاحراف كون كرسكا المحرج ويرانه كا فك جنع جنوساً كوئي تربيد بيا بالكاحراف عشق كركي ويمائي بيكاروال موسك كيونكر جرس ديمائي الاكاحراف عشق كركي ويمائي الاكاحراف كون ديم بن اه ميرے شورلين كاجواب كون بوخ سينه زخمي گلتا كا حراف

سالها سور محبت کوهیا ما تھا۔ لیفتس ہا تھ آخر ہوگیا میرے گرسار کا حرکیت شدہ میں سے کرسار کا حرکیت

ناصح سنحكوغم نع كيا شرمها دجيف سوباد يوط حكايركرمان بنرا رحيف

رویا ہوں کا ایک اکبا کھوں میں مہنیں بے آب مواکئے گر آب ا رحیف كوكى بلبل ان نول بين مينسيديني نيس حب ككري ولول يُموكني أخرامارهيف النَّ كُورْ لِي عِيرِكُ مِي مُحِيدِ سِيرَكُ كُي كَياغِ فِي كُرِدْ مِا مِحِيدِ زَارِ وَيْزَا رَحِيفِ عاتی نیں وہ بے مزگ ہجری ۔ لیقیس کچھوص کے نشنے نہ کھو باخار حیت (رولیف رق)

مريخون يوندني فرايس فالملق مريخ المالي مريخ المالق

مجع مغدورر كلويمه فيون يالدكرني وسي رئيس رئيس ينام يقاس الناملان المولكيو يكونه ال شيروليو ب كييركيد و ورى المين الله ماردل و زند كان كا مراطلت مراور آ ہوی ۔ افر کو کیا ہوگا کی دی مرے بیاردل کو نمیں اور کرتی واللق ندره برگز مقیب دهرانی کی تو تع کا

الفلس التوم در کمی نبین م نے وفاطلق بهت جینے کی تدمیر بل عرفال کے نمبیر لائق میں کریٹی آہے جواں نتا الیسال کے نمبیر لائق چىن مرد مركى جى اس<sup>د</sup> ل<sup>ئ</sup>الا كانديگا ينوش أواز فبرل كُتا سكندلاكى عجبنيس نَوشَ مُكَا لا كالرَّد شوار برولمن براكيك صيد بوجانا غزا لا سكة نبيرك تُق

جَعَا كُونَا سِجِنِ اللَّهِ فاسے كيا مثالات بِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جوں کے ہاتھ ہے محفوظ ایک مرز ہیں گتا رفو کرنا یقیس بیرے گریبائے نیں لائق رفو کرنا یقیس بیرے گریبائے نیں لائق رفو کرنا میں بیرے گریبائے نیں لائق

نگوناخانون البی نیربیری کواگ جی در طرکتا ہؤ مبا دا کگ شے دم کواگ لال ترکرتی ہے جیسے ایدہ آسن کواگ لگ شے گی الج ئی دن بیچ انگلت کواگ کیا ہی جولا ہو ہلاس وراگت ہی ہی کواگ

اشک لاگ بورداد کے بعین ترکواگ علقہ بلتے سنرل ان لیاں گرد کے مقا دل تری کو ازہ کرا ہے ہمارا خون گرم فصل گل تی بولین آشاں کا کر علاج جانفین بہزنیں جاسے عیام نے کی طح **ر دیث** دل ،

تجھکوکہ چیوڑے گا ان سرت نیا ہو لگا دیا ۔ ہوگیا دیسفگا دہ شکسیہ جا ہوں کا دیال ہم نہ کہتے تھے کہ مت چیٹران جوان جاری کے تنیک خطری حورت ہیں ٹر اُ آخر نہ اُ ہو لگا وہاں ناصح اس بو انڈ اُ شفتہ موسے مت اُ بچہ ہی سر میکیوں لتا ہی اُت اُسے گانا ہو لگا وہاں اس تفاقل ساتھ میرے سلمنے سے مت گراہ بے طرح بڑتا ہی حسرت کی گا ہو لگا دیال برگمال زاہر! لیمنس سے پاکیازاں پرنہ کھ دیکھ کیکس سرمر ٹر ہے گا ہوں کا دبال

رات و الكوركا رمه المحود الكافيال ببلول ساحيوش كت كلتا كافيال الدرك تمنه و يكف كرس المخال الكافيال الدرك تمنه و يكف كرس المنظم المائيل المائي

كيورعبث بيتا يؤك أصح القدر كاجاكتي القدائر كاجيو أراكب برككيبان كالخيال

اگر موتی مذکا فربا عباں سے آشا ملبل تواتنا کل کے نظارہ سے کیوکر تی جالیا مجبل آبا دمو اور باغبار کا ہانہ دیراں ہو" چی گلزار سے آخرکو یہ کرکر دعساملیل شکل دمکھا نہ نالہ بمصفر در کا سُنا اُس نے تفس بر کموں کھرکتی ہی ہے برگ فوالیل

زیارت باغ کی کرتی ہو انسوسے فنوکرکے جا بیل برکھتی ہے جیسات موفالبل جفائير عبانون كفيسر كياكياً مثاتي بح وفالون حابية إشابات تبي المرحالين! جمن من مج<u>ر سر دواذ کر لیجاز کیا</u>صل دکھاکر گل جزر کو شورس نے سے حال جنوین اوں کا اپنے ی و مرگزی میں جوز لغوں بی نساد ا<sup>ماری</sup> مطابعی ہارے درد کی دارو اگر کھی ہی تو دارو ہے ۔ پر شکھی سے ، ساتی بات بی الے سے ما مگر ترب بی جینے کس آئینہ کا جینی میں بیربائیں بھے کر جان شرانے سے کما حال نەونەل <sub>ك</sub>ەنە دە شۈرغۇ*ن بۇ بىرگل مت ك*ر ر نبقول بن لقيس گازار سانے سي کيا حال إقدترا ازبكه ركمتا بوطاعي شاخ كل الأعطين عبابي لمك جوشاخ كل موج فلسة فوش كركرتي وشرتيم شيرتيز نقش غمكو منور خاطر ساماح شاخ كل المحمة بينا كراك المركز والمسترا المرجم المعالي المركز المحالي المركز والمحتاج المتالج كل دفن کیچیو مجبکو آسمته کومیسے استخواں مجیسے پر اسے زغور کے نامجے شاخ گل مرحکا ہوں تسبیری میں جوفانے کے گفتس دہ خانی القطاقے ہیں شک جوٹ نے تھی

رولیف (م)

مع ہوئی آخر رہی تربیر غمری تا تا م کسے اوا خالی کریں اِب ہو جکا بینا نا ا اُرودی ہو دانوں نے جنول استفاد گریئے مجنوں سے دریا ہوگیا محسار نا ا پاؤں سے سرک سینجے مست ہوتی ہوگاہ جو دیے نشہ گویا وہ قد بالامت ا انفعال نشرم کے اور زمیں میں گوگیا کو کہن کی نا مرا دی د کھیکو خارا تمام حب گیا ہو باغ میں خونی کفن ہو کوئیں

جيب يون ين دن ن وريس ويحد أسركم من كرياب خاك مين لالاتمام

المئي دل بن تست تشرف في في في معلى المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الم فيرى الكور في في في في مواجع المؤلفة المؤلفة

بوئے مآتی ہِ مُنسئ جوں کلی ہولیے گل کیوں لیٹیں سے جان!کرتے ہولیے میں

رولیت (ل)

مصريب ن كوه گري بازاركهان منسرق بي په زليف ساخرداركها ن

نیف ہوتا ہی سریر - مذمکاں بیر نازل ہے وہ ہی طور و مے شعار و دار کہا<sup>ں</sup> مِينْ وراحت كے لاش میں سامے مبدر اين كوري بن فكر ، كر ازاركمال عشق اگریسے دل کیجے کس سے خالی درد وغم کم نمین اس ورم عخوارکهاں يدى السلار زلعت<sup>2</sup> المج بي فيس ماری میں بیرنس کا زار مهت 'جان گرفت رکھاں بم تو حا ضرب عشق باركها ن فاردش مع بي سنراركها ن باغبان ريد بندكو كرود كر المراج بمكان توكمان بهاركمان سائية تاك بين براس زور ليك دهسايه بإئراركهان بم بي خار كت بي الله بري يعربه اختياركمان مَوْج مِنَّ بِ زِنْدُگُی کِلُقِیْنِ مِرْهُ تِیْغِ البِ دار کهان عمر خریخ جنون کرلون بها را س پیرکهان 💎 با تقعت کیلومها بیارون گربیان بهرکهان چتم تر برگر نبین کرتا، ہُوا پر رحم کر دے ماقی ہم کوئے یا باران مرکال یا رجب پہنے جوا ہر کردے اے دل جی نثار جل جل کے اے بردانے! یہ دی ان کا کا جا کا ان کا کا ان کا کا کا کا کا کا ک اس طرح صيا دكب أنا د حيور به كانتيس بلبلون حويس مجالو الركستا كاركهار يومشون رفتس سب كويكر در دنس

بعركة ن رويشيخ ايشيم كرما ي مركهان

سنرانتكر سمح سنحا كالفت كالمن كيونكه بوشا دالب فسيرين محبث كاثمين گان بسب بایسی کی جفاہے آبیا ر رنگ خونخواری موکلے بوشجاعت کاپ والارت كرقدرب زنگ بے جودوسف بن ترشح كيونكه وسرسنز وولت كان بمرر ہاہی رگے جلوہ کے قدرت کائن دُم نیں وَفَاقِ کَی تُکھوکو نَفَارُکا ہے۔ سيرس نے کی بہت باغ تناک المقیس مگل نهیرار که تا بوغیرار داغ ،حسرت کابن بن جاك سينة بيج مجت كي خا نهيل جس گركا در كفلانسين اسميع انهين كوبري ميريكيا ، نذكيا ان تبول كاشق اس دردي فداكے هي گومرق انتيں ہر موسوا اتفات تعافل میں یا رے بیگا مگی سے آس کے کوئی آشا نیس الفتابركس اميدسے كيجے دماغ صن ان گلرنوں كى فاك بر لوئے وفانىيں شرردین می تلخ مگر بولنے کیفنس محمولات دفاره بجراس من عثق بيبكا بواكرزخم نك سوذمين دردبن م كو الجواس كس مقصودي بهد گرسرندنوا این کمرکا توکیا فیزادم بی حوالب کا مسجواتیں بواسی تین کے ذکار کا مرہم ورکار اورکسی طرح میے دخم کا بہو دسیں بت بريتي بيرمو حد ندستُها بروكا كيمو كوني تجدبن ميرا والله كرمعبولتين

د کھی تھی اکسی کھے سے آنسونہ گرا

فامل آتش موايس فقيره ونس

ف كوه جقاكا يارك كرنا وفانسي بدول كواعراض ما المربج انسي اسشهرساجان میرکوئی خوش بوزمین ہے نور کے جاب بیر سباب دینوی ہو فرمش آ قاب ہمال بور یانیں كيون طينة موميرت تعين كازوا يدر دخود دواي السع بحردوانين

جوروتم كاان تيحب مذكر لقيس يستكرل تبان بن كجه خرخه اس

وه كون ل ي جها حليه كروه نورنس ال تناكيك في ره مين طهورنسي كوين شتاب خراو كرب مك بي مبار جين كي بيج ديوا فواكا ايج سورنسي تجلّيون سيخيي بوكب أسلّ سيب صنم كده بم نه احث زير كو ولوزيس وسيخ مرك زرك بن تودوس

كونى هي ديما بي ركون كيم التوثيث د لقيس برغورس دمكيا تو كيشونس

تنع بم يرجو جفاكى بي سو نركورنس سيم فجو وفاكى ب سومنظورنس تجهد المي الميد المفاؤيك شرع القول جان سيعاشق الركزرة توجيد ورنس آيان من اگرگھريئ تواندهيا بيوه ، گھر مهو فلمت کد، جسينه بين اسورنسين سندميرين شيعش كون سور بح جنس معمور نيس دين دنيا كم مجه كام كوكوا برلقيس ميوردوع شق ايها بتدكه مقدورس

تھے سفر کی خرش کے جان دھڑکو آ

مرفصل کل زمین محبت میں ہے بھار

تىغىرآج بتاڭكۇئى دىسازنىيى ببرخدا کا رخضب د لبری د نازنمیں بم كن كام سن مرغان من سي كمبيه فرض كيجية كرجيش طاقت بروازنيس تری تقور کوئی کونکرسطے بتری حکہ كاربستاد مي بر صربخسدا دانسي نوتشر بوکن لاُعتٰ ق سنحوا کا دمانع مرکسبل کی صدا تا رکی آ وا زمیس مار کے قدکو شدے سروے تبتی ہے ہے سرکتنی پرتع مسلم'ونے طناز نمیس حین کے تونے کا رخا کو اُغ نہیں متالفلاط كؤك نوبهار ابهم قدم سبنمال کے رکھنوٹرا ہواغ نہیں يبلبون كالمصائم منهديمقارسس خدا کرے کہ یہ روش میں قیامت تک جراغ گوری مستول کا بی<sup>ا ما</sup>غ نہیں گلی میں بار کی دل بھول جاٹراتھا تھیں بيرآن نوں سے دیوانہ کا کھیمراغ نہیں مراج د رکا مرے اید تو کال تہیں يناخوشي سرتبار كالمجصفال نهبس يەكەن بىڭ بۇ تۇاتنا يىتى قرىدالنىن بهيشه مجيه سے نئی جان بيا ہتا ہے سجن فداكرك مذكرو تعشق مي رنظرول المسكم متعارت سے كھ ملال نسير اصول عِسْق به تولين توزيز مهاس كا نبين رست جولبل شكسته النسي 

بلائے عقل سے کچھوٹے کی راہ نہیں ہے۔ بغیر میکدہ کیا روں ااکسیں تیا ہنیں بنال خدا كي خدائي كيسفطا بري الله جو إن كابنده كهاوك توكي كنا ونسي نه كرمضائقة كرتحبكوي ستمكى بوس في دبايشق يو بيال كوئى وا دخوالهيس خِل نه کرمجے، مهاں نه جو مراکع شق ﷺ که میرے آنکه میں انسو، حکرمت انگیس جاں کے بیچ کمیں آبرونہیں اُس کو

يقيس وخضرت خوار كا فاكر اه نيس

محبکواب سیرونماشاسے تناسائی نہیں مجھین کے نوریصبر کی محبہ بی نبائی ننبر شوق کمتا ہی کڑلوں وڑ کردامان یا ر نے کیا کروں ہی ہے کیے ہاتھوں پرگراہیں جن مجت بينهين بوشورا بي ده بين بك كله خرا بوطنت بازي بي جورسوا أينس

سنفغل ہوں خت جانی سے میں نے درائیں جباقد ر توسنگدل ہوا تنی میسنا کینیں

برنقين تحراغ ميرها كرتان كيتهرب سيرگل سي نئيس سڪا ، وه سودا تي ننبر

بول الما المخ كانيا وركلتان كي فين ويجيا كرا فبال زخم غايال كي بيس صدقه جاتا ہی میراول ال الله وربترے دیجتا ہوں جب شرخ لف رستار کین

ناصح؛ اس جاك گريبان پر توکيجرواغران و کھک پہلے کا کا احارثہ بیاں کھیں

ہے میرا ہقمت کروکہ جبال کی طرح پاک ہی کرنے میں جمیے گریاں کی بن مجمسلم فرک بھی ابد زیب پر تقیس کچھ کئی جاتی نہیں اس ورقوا ماں کھی بن

نیفن میرے داغ سے و خُرد سالوں کے تین جُرط خورت برا فع ہو منالوں کے تین مت بھڑا ال شائے خوک اُل نوٹ نیر کے مت اڑا دار کوں کاری کان کے ان سے اور کان کے میالوں کے تین ادھ مولوں بڑطا کرنا کرم کا کرنا ہے کام شرتبین کے دلاتے ہائے بیطرب پر مجول جانا جائے ان کے خیالوں کے تین

جب اس گل کولیا کرگئی وشت القیس پھر ند جمعیت دیجاان غزالوں کے تیئن

كانسين م بيجة كوب من أف كتنبُ سوده كارتين جن الرابياني كنين كانسين م بيجة كوب من ألا عابو كاه الت نابول الله كالمناف كالمناف

آن نے کیا آباد کردکھا تھا دیرائے کے تیکن کور کردنکر مقید زنف چٹنے کی تہریں پڑی ہیں میری نظرت برح بن انڈ رنجری تاشاکر نصور کو کرمراک اشک میں میرے ترجیحورت نظراً تی ہجو بٹ میڈ میسو بری

ننین جے کے بم فرنا د گرسومار س كريا بوكونئ يارون الرفت بيت ربيري مرابي يدديوا ني البحول وزنجريس المدين تان وكراكرا في سيسر محك بين نبدكمان الكاكرين ويقفيسي اس شق کے کشور سکیاں ہوتی وہاں ۔ برویز کو دیں نسبۂ فرا دکا سرچریں نا دان برج معنی تیور صورت کی طرف می از کون کوکتا بون سے منظور میں تصورت جره سے کا کرو راتے ہوگئیں من پر اورا تِ طلائى رِحْ بِ كُلْمِيْتِي بَرِّحُ ندگردا بوگا كونى مجيسار كين افسان ايرا بوييك كل كارح دان ي يرى كىتى تى وى ملىن بارآور بارآف يا بارآف يا باراق ما كالكتاب المريشم بوعاشق وم زايد يارك آگ كرائي كار اس كالي تكون لیم و خوش مبک ارکاش *سے گزرا ہے* کہ اور ہی دھن ہو رفان جین کی آج بیون لِقِيس سے جلتے بئے کی خبرکیا دوج کرا لوگے پڑا ہوگا دیوانہ ہاتولاس کنج تکفن میں کوئی دن ورکرنے دوحنوں محبکو بہارا ٹ ی سینتے ہوا سکتے کہارہا ہوا گ

ہیں خصت کرائے لے باغبال گوسیوفائی م م خزاں نے چی نہیں گھٹا ہمارا اس گلتاں میں مِن كربيج كلياتي مي جييشاخ سنبل كي معرية بيل رق رار حميم الرابقي أرابي جوں کی ہے وکئی سرنہ پراگرم ہوناصح سنگی وآگ زاکہ لالہ ہے کوٹی بیا باں میں ليقين كودكميك كاحيسا أتأجى غرالان ج دیکھتا ہوں نہا تھک سی چن میں کس سرح کی ابتی آتی ہر سے میں لطے کھرے ہو گئی تھرے سٹے میں سکیں دیوانہ اسے جہتے جاتا رہا ہے بن میں كماعيش رگساء ظالم دلواية بن مي مجنوں کی خویش نصیبی کرتی ہوراغ دل کو اس اغداردل کو گاڑونہ ساتھ میرے درآ ہوں مت نگے اٹھ آتش مرس کفن خوبان **لقیس ک**ومعذ دراب تورکھ کراسکے لوموننيرحب گرمن انسوننيس نين ميں بهاراتي مي كوكها كم كاباغها و كميس في حيمو برنسينه ماوي كابهارا ٱطْهَا مِنْ مُصِيرُ الدارِصِيا ُ كُورُكُ أَنْ يَكُورُ اللَّهِ وَجِهِ وَمَرى مِرْضُ مُكُلِّ مِكُلِّينًا وَ براینے داہیں س کی کیا بھٹم کوگریاں لفنس محسركة محراكز تباراكس يكتفرير ہے گاک کیا جروں بیا ما توان کھیل

حی کونقیں کے یاروں برماد مت دوا ہو تم نے سخن کی طرزیں آس سے آرا کیا ہی

دیوانه چوساکہ جا بی کیون تربیر کرتے ہیں کوئی دن جلنے پورنے دیں جمت زیج ارکے جا اس مورائے کا میں مورائے کی مورائے کی

گهرکرفیل ن کے کام ہوتا ہے کام آس کا مقیس کے جی میں بیخوار بہت تفقیر ترویس

کیافر ادث جو کی مجت اس کو کہتے ہیں دیا جی بات کے کہنے ہیں ہمت اس کو کہتے ہیں ارے فرا دکے قاتن عالمت اس کو کہتے ہی ارے فرا دکے قاتن عالمت اس کو کہتے ہی ایک تیزی کو رہتے ہی کو کہتے ہیں مین شوخی نمایل معنی شوخی نمایل میں شوخی نمایل میں شوخی نمایل کر کھائے ہیں جیسے کل کے کھلنے میں اس تیزی برخوابی کا برنظارہ با ہی کہ کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کا برنظارہ با ہی کہ کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کا برنظارہ با ہی کہ کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کا برنظارہ با ہی کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کا برنظارہ با ہی کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کا برنظارہ با ہی کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کا برنظارہ با ہی کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کا برنظارہ با ہی کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کا برنظارہ با ہی کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کا برنظارہ با ہی کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کا برنظارہ با ہی کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کی برنظارہ با ہی کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کی کھولیا کے دور اس کے کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کی کھولیا کے دور اس کے کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کی کھولیا کے دور اس کے دور اس کی کھولیا کے دور اس کے دور اس کی کھولیا کے دور اس کی کھولیا کے دور اس کی کھولیا کی کھولیا کے دور اس کی کھولیا کہتے ہیں اس تیزی برخوابی کی کھولیا کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی کھولیا کی کھولیا کے دور اس کو کھولیا کے دور اس کے دور اس کی کھولیا کی کھولیا کے دور اس کے دور اس کے دور کے دور کی کھولیا کے دور کے دور کھولیا کے دور کے دور کے دور کھولیا کے دور کے دور کے دور کے دور کھولیا کے دور کھولیا کے دور کے دور کے دور کے دور کھولیا کے دور ک

#### رولیت (و)

کها جاآ نیس کھی جو تو کہ سے کہیں میری اس بے زبانی رینطوئا نے نامدر اکبیجو لیفس سے جلتے جاسے کا سراتنا بھی مذھکراؤ اس تین سے ارب <sup>و</sup>امن را زون ٹائے کہیجو اس تین سے ارب وامن را زون ٹائے کہیجو

قامت رعام بر سرا بر المراقة المراقي و الميكر بحكونين كوين كراجا المي سرو مي الميكر بحكونين كويس بر بر بر الميلا المي سرو مي المين ال

باغ میں جب یارجا آئو تھیں ساری طرح اوقدر سرکش کے آئے فرمشس ہوجا آئو سرد

جفائے عذرین اے ظالموں نہ دیر کر و میری زبان کوشکایت بیرت دیرکرو مناک طبح میں ابنا بحل کیا ہوں خوں نبال شبید کروخواہ دستگیر کر و چھیانہیں میرا اسلام اور تما اکفر فرنگ جیٹم کاخوبال مجھے استیرکرو کہاں تا ہے میں ابنا ہی مجھ فیرکرو کہاں تا ہے ابنا ہی مجھ فیرکرو مناک کوئی تناکیا کرے کہیں جی شتاب تا بت ہو

مت امتحان وفام نقس کے دیرکرد

خول نشاف سے اتنی می زاں تر مذکر و مقل کو یار سے ہونٹوں سے برابرندکرو اس میخ صاف کے آگے مذر کھو آئینہ میں مگذر ہوں مجھے اور مکذر بذکرو

جی کل جائے گاء شآق کاملبل کی طرح گارخاں ٔ جامۂ زنگیس کومعطّب رنہ کرو بانده كره به كر اطف نسين غركاتس افي بداد كے مفہول كو سكر رند كرو سابيب شخص لمرانبين كهتا بي فيس آب محکود احفرت مظریه کرو گره کھو پونەزلف ِيارى منانے كوم چينير ميسيرست ل كى زنجراي ديوانے كوم چينرو کوئی ترک دب را برمعرد وں کی خدشیں مہانوں خانے در کے بیٹانے کوم چیٹرو يه محال أرب خودي بي زابرو ، سمجود فلك واسط مستوك بيان كومت عرف البي جا أبحل اكنه م توجيني دو بجار كو مسلمك كي بيشن كرومت ثيم ميشاني كومت حقرة تناؤمت تقيس كاد كؤئيرة بالكامكن ي فداجانه كركيا بؤاس ريظان كومت جيرو تفس کے بیچ محفینے کانبین بوا نہیں تھکو نے ندو کلیٹ تورُ اے عندلیا ہے ہی جبکو مجت کا مرو بگرانببرگراس ما مذیس جواب تنخ کیوں ہے ہوالے شیرر سر مجلکو نبر كه الم يحم بن غيره ول سر كلت ب خونها شاك نظم بيس مر وتم في كو كوئي محصية بولو ميرتوا م نے كولا جمار و خلافت نے كيا بي خوركشي كى كو بكن محكم المقس كساقراتنى ركمان كي قيامت اجا زت عرض كي توكور نبير فستاسجن محلو

کھڑا ہی سرد منیٹ بن بنا کے رغا ہو جویار ردے سے نکلے توکیا تا شاہد

ندلاناتها میرے گرد کو سور بر کے عشق میری بلا تو نے چیٹری ہی و کیکے کیا ہو یہ آرز دہر مجھ دور چیخے بین مرک کے میری فاک جم سے دہام صهبا ہو دہ ناش ابرف نوبل سے خوش ما تر ہی کسو کے کام کی جب سے کوئی گرہ دا ہو الموقیس کا جو بیتا ہو تو ' میرٹ رتا ہو ں فداکرے کہ تجھے بی عن ذرا گوا را ہو

تنهرس تعانه ترسے حن کا بیتور کبو عشق مین او نه جا ہو کہ تنا بہت و نیس مداف انصاف کا اس ملک میں بہتور کبو عشق مین او نه جا ہو کہ تنا بہت نیس خوب ہو انہیں اس عشق کا اسور کبو فکر مرہم کا میرے واسط مت کر اصح گونه کر وعدہ وفا می محیص اس کا توجواب

اپنی بیدردی کی سوگند ہی تھی اے مرگ تونے دکھیا ہوئی س ساکوئی ریخور کھو

لفیں بتوگا ہوا بندہ جے ہی برداغ جو ہوئے داغ جو ہونے کافرائے کس طرح عذاب مذہو

## رولیف ده)

سخت او آوے گا پیائے عافق رو کا گناہ جونذجى كئے تھے متابی ف وہ يوكياكو جي كل نے ميں كيا ہى بے قرار د كا گذا ا بور كررون كوع يوسي كاكرو كون كرسكان ابتاب ان إيرون كاكناه ٵۺۜڡۊ*؈ڕ۪ۼڔڔڗؿؠڔڵڡؠ*؈ؠڿۅۘڔڔۘٞۅ کچنبیش اللهٔ ان لیا اختیار در کاگناه ضبط بتری میسرگرنه بوتا نثیب براه بین نوکرتا بی رسک دلهی نالسر*راه* اس في الله المرفط أو هراس المربية و سنرى ألينه كروتحرير حبطر تنطرنج كحيما وسي كحرجا أوثنا بور ہا ہے دل مرائب ربط منصوبون س عشق کے می کا رفانے کی عدالت کھ لی

واب من سرح دمیون طبر مجوابی کے سا معامات کمان کوئی ہم بہا بی کے ساتھ کردیا انکو کے رفیفہ نے مرح ک کوشک کب ناکر می کوئی مردم آبی کے ساتھ غیر انگینی کواپنی جا ہے ، نہ کرر کھے تا کو کی انسبت ہو البہاے عابی کے ساتھ

پونچنے اس نے مروا اور ریکیں وال کا کہاں وہا کے اسے گرف شادی کے ساتھ مفت نهيس ليت وفاكو شرقواب ريفيس كرقدر بوقدري يغين الأبي كرساتة ، كەن ئىرىخالامىن لەم غىقىن ئىپ رە ئىسىنى ھادكونا خوش مىكور تاپىرىكىدى

كوئي وارگي و هيوا ، كيوكرواه يرآف عب الوشود شركراي اناكيم راهيه كِيا بِرِي يِنْ وَكِيا يَارِي كَلِيون مِينُ الوك من الوك من تقصير في بنس كَ اعْتِ في أَنْ سوكادسية ما وأرك وامن بالكافيخي مناك زاب مت كردرازك بواوس،

لفتس يالرسراكيا الاف كا ورابو لكست كركواني آك ك اتن نفني ره

بهاراً أَنْ بَيرُكَما عِكُم وَلِكِ إِنَالَ يَجِ كُهُ بِينَ عِينَ مِنْ بِينَ بِنَهِ إِلَيَّا بِهَا رَا سَالَ عِي ية دهي ات بواوزنين ما قد بوترك فالعافظ تراك العان جا المحكال يجكه بزارون كجوانسوك يرساله ميرتيس توكس كزاركا بيردك وناجان يحكم مُكُ الا بِي عِين الم ما التوامعيت في المسلطات برتعت الناس كرا تنوال بيمكم

تعين راة كار رشورندر سبي كواي يس بدادي كيام فراد ونفال سيحكمه

بْتَكْرِين سيره تري حن خدا دا دكود كي ملود منده مود تري قامتِ أزادكودي آن گنگاروں بنوں بن کومنے کے ایسے میں کلتا ہوسرا کو دور سے سلاد کو دیگ

عمر برتونے تو دیکھے ہیں بہت غم خلنے ۔ '' تو الے حینے خک اک من ان خار کو دیکھے حن كل توسية ميء وليكن البل عشق گرتجه کی ہے منطور توصیّا دکودھ عشٰ عجروتم مِنْ تَجْعِ كَرْنُك الْحِيْسِ عیشِ روز کو اور عنتِ فرا د کو دیکیه منه النيامة و كيها كرا به جائے گا ديوانه تائينه كو كہتے بين اے شوخ ايرى خامة كيا دسوم يائى بيحراين يوانولك الفلي بالكين الدب ويران ول داغ مجت بن كيركام نيس أنا مرجوب ورق باطل بعمريوروانه كي عرنس إن ساقي توستناب أجا وريابون حلك جامع البرزي باين مفه يعرب السيخ السوي فراكمين ا تنابی لقیس مت ہوا ایوں تسی تجانہ زا برج نه بم بوت اید دیرتها دیرانه به شورس متول کرآبا دیمنیانه مندلین کاش برشیفی ند دیا کرخط ای برسنره تری خط کا برکسنرهٔ بنگانه بون ورئيچ ميرا' دا تول شرے گھرم انجاز ان الله فا نوسس ما يروانه رودا دمجت كى مت يوتي قيس مجهت کی خور نہیں سننا اونوں ہے یہ بن مذ

## رولیف ری)

بهاران مي كياكيا چاك جي برين كية جوم مي عجوط علقات وكيادوانه كية تصورام د بان ملكارضت نيس ديتا جواك م ارسكة مي توكيف كيفرنية نيس جوب نجد كل كيوهي ان با عول كيائي وگرد اير ساب نزرخوا ب جن كوية معافر الا كيار مهار مي تيه وشت بي قيامت متى اگريم اس ابري و طن كية

كوئىز با دھيے بے زباں كوئش كرتا ہو'' لفيس ہم دان أكر سوتے اوا كي و دو كي كتے

بهارآن ہوجے، بسے رگ میں مہیں کتا دعا اس شب ول كنشر مصّا د كو تضح ليدس سرمت تلك تقريدا البركم یمکن می نهین ہرسر جا فرا دکو ٹینچ ارے سیّاد اس مباد پر مبدا دکیا کیج شکا زا توان مجھے سے تیں آزا دکیا کیمے بهاراً أني واور بم كلتا رميع نبيسكة مدا كواسط تبي كدلي ي جفایرد لبوں کے مبرکرنا ہی مناسب ہی مقامین دعویٰ دفاکا کرکے اقبار کیا کیے أسنتي ويشس ساغون زئيس كيم جي مي بوا مصرع موز<sup>و</sup> كوتضيس كيم دار كونتاد ركهنااس كاجب طور نبيس دل كوان كواسط كيون فتعميل كيخ عشق میں احت نمیں ملتی مگروں کو کہن 💎 جان شیرن کیئے بٹرفواہٹے سیریں کی ايك م بي ملبلاك بورث جانا جوير دل مستجد تولا زم بوكه اس سيته كوستكيس كيج نر بجف دیج اس کو گرم رکھیوا و والہ سے یوں درمشی فاکستر کائیری انگر اے قمری

مسودن ارتينيكي تحكو سركل لفت مناسبين خوايا كرمن بي اكترائية لنيرتو تمامتي است شعار أواز كولية كمير حل النيكة ناحق تريار وياية ي لينس كوكشوخي فوينه خوار كي فرست توبیجاسو کے پڑ بیٹتی برسرائے قری آئید ماش کوفوال کے مقابل کیا کرے ۔ اس حرال کو کسی کی مِن شکل کیا کرے جركم مرز كى بوس بواس جوال في زخم ديك من بو يورك من السيل كماكر ناصع أسى كارز في كال كليوكويله ألم المراكمة المراكمة المراكب والماس كالركب المراكب الم بة قرادى كم المون في المارية ا شعرخاطرخواه مجبس يونس سكما لييس جب ہوستعدا ذماتھ بیرکاس کیا کرے مِلا ترسِيمَ كَاكُونَى فِحْدِ سِي كِياكُر كِ ايَّا بِي تَوْرِيفَيْهِ بُوفِ فَداكر سِي قاتل مارى كاش كى تنير و ضرور تايده تاكونى نكسوے وفاكرے جو کوئی عرض ال کرے تیستی مرا اول بیان وا قعب کر بلاکرے خلوت بواورستراب موامعشوق النه المراجع قسم بواجوتو بوتو كياكرب بْوَابِرِ فَاكِ رَاهِ وَفَا بِيكَالٍ ، لِقِيْلٌ ہے دل میں میر کوسٹ رط محبت ا داکرے جب بوامعنوق عاشق داربانی کیا کرے بندگی کی میں نے فوک وہ خداتی کیا کرے فدام محے شرے داغوں سے الا زارک یہ فارِختگ تک ایک آگ سے بہار کرے قیامت آپ با سقد سے لا چکے ہم تو جو تجہ میں ر د ہو' ناصح' تومیری فواری سے دننگ فی عار کرے ، ملکہ افت ار کرے ہمیشہ تشنہ ترے آب تینع کا ہوں لیکیہ کمال میں سیل مری فاک میر گزار کرے

ے آپ ٹیع کا ہوں سیب مسید کمان چسین مری حات بیر کرار رہ اجل نہ چپوڑے گی آخر کی سیکی کولازم بھر

کہ لینے سرکوترے پاؤں بڑتا رکرے حیاد شرم سے کیوں کرکوئی مذر ہذکرے ﴿ اوب سے تجمدید کوئی کب تک نظرند کرے جویار غیر کے ساتھ اس فنے ہوگر زے مناسط کوئی مجھے خبر نہ کرے

بویار فیرے ماہ اس کے اور اس کے اور سے اس کی ان ان کو سے اس کی ان کو کے اس کی ان کا اور کے سیال تنا ہو کے اس کی کا اور کے سیال تنا ہو کے اس کی کا ان کی کے ان کی کو کی خور کی خور کو کی کو کی کو کی خور کو کی خور کو کی کو کو کی ک

کے ایک ننٹے میں مقطع اس طع ہو۔ آگئیں ہو آگ سے ہتھ کا چھونیں جلتا کمان مک شرے دل میں نفاں اڑ مارے ق مجے باطل آشنا نہ کرے میں بول سے پیروں خدا نہ کرے دوستی بربابہ اس میں حضد اللہ کرے دوستی بربابہ اس میں حضد اللہ نہ کرے ہو وہ مقافل ان کر جو دعا نہ کرے دو مرے کو عدا قیامت تک بیٹ بیاسے تری حدا نہ کرے دو مرے کو عدا قیامت تک بیٹ بیاسے تری حدا نہ کرے دو

ناصحوں ، یہ بھی کچے نصیحت ہے کر نقیس یارسے وفا نہ کرے

جھکوتجہ بن اسے کیا مطلب جو بیار اختیاراً ساکا ہے اُس کے جی میں اسے ہوکر کے بار کرمنفوری دنیا وقعلی سے گزر منزل تقصود ہے و وزجہ ابوں سے بی بیار کرمنفوری دنیا وقعلی سے گزر اس طرح سے ہوجا ہی وقت کو کا کہا کہ میر سونے نے میں اس طرح سے ہوجا تا ہی جیسے بیار میں جیسے بیار کی میں اس طرح رونے بین انکھول عذا حافظ میں اس طرح رونے بین انکھول عذا حافظ میں اس طرح رونے بین انکھول عذا حافظ میں

اس مرح رفسے بین اللمول خداحا فط میں ویکھئے یہ خاناں اس ویس ڈویے یا پر تہے

نه میلیا کو بکی نعت کی اس نی درخیا کے درخیا کے درخیا کے درخیا کا است اس نیا استی است کا درخیا کے درخیا کا است درخیا کا است کی درخیا کا است کی درخیا کا است کی درخیا کا درخیا کا درخیا کی درخیا کا درخیا کی درخیا کا درخیا کی درخیا کا درخیا کی درخیا کی درخیا کا درخیا کی درخیا کی درخیا کا درخیا کی درخیا

رمانہ میں جوعاش ہیں تنامیں ہے جینے ک ہارا می کلتا ہو تقیس مے نے کی سرسے

پھنٹن کے دم میں بھینے کا اندلیتہ نہیں محبکو پراتنا ہوکہ ٹک آباد تھا میر گلستاں ہم سے

ديوان كرخ المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المائي المعالي المعال

اس بوجام م بن مجر به بال خونهاساتی اس بند کی سے اپنیاروں کوجاساتی اس باری خاک پر فتے ہیں بدا برو ہواساتی الک کا کہت ہو دیا ہو ہواساتی الے دا پر نمیں بے دین ایاں اہل میٹا نہ کہ ہو بیاں اور جس والم میں کر خداساتی بماراتی ہو بوا با غبار مخلص بھاراتی شنا ساتی بماراتی ہو بوا با غبار مخلص بھاراتی شنا ساتی

بڑا بے بر نقیں کے جام مے سے دیگری کر شراب کمند ہے اس روبیری کی دواساتی

صبا' یہ بھی ای خواہوں مرکب خربر کلشا کے ن ف براده ارستان کوعدلیاں کے نه دی فرصت کان اُقول کے کام ورمی کلے ہم آخر ہو بگانے اُنگیار حاک گریب ک السيكي قبل محت برخ كستر بمارى سے سطيبن بم بہت التوں اس سرو خرامان گریبار بھاڑئے اس مرکد کیا طالع بڑا ا عِرْجِوْنَ أَبُوا نِي شَيْعَ وَيْنَ مَّا، تُود، عِلْفَ يقيس بم <u>د د کواني</u>ن ن بي نهري الال شروع عرسے ہم متعدید درشتہ ہا مول سے مجھ نے کی طرح جارو بکش ہیں قبر مجنول کے جنس ہوش ہوش کے اب اِن اگر کھی ہے جیری ہو مے پیتی ام سے خم فلاطوں کے بریتا خاک آگا برمین اس فامرای کھتے ہیں کے میالی بالک تم ملی مجنوں کرہم ایک مرسے اوی بی اب کی فیوں ہمر ارسا و زلف کے کاٹے سے کما بوق سی ہاغ ہے کچے کام خرشمثا د دسروان کو دیوانے میں لفیس سم قربویں کی طبعے موزول كهار كتي بي حرِّه أَمْ يرتبانِ زوكس م بتوں کی ہا دشاہی کے سیسالار عاشق ہیں گریاں گریم ہوونیگے اس<sup>و</sup>امان نگس کے ہارا دل ہوا ہو جو ن شرِ دامن کی تفوکرے ملاما بجدلول كوفاك برغفلت صدمه كيا تقالكيهُ سُكُر آستان اير مجنول في

فرکیا دیے مغ جمن سے اسٹیانے کی ایپرد کو تعرف کب ہی میرکشن سے ان کی کے پڑٹے شردیع کل برا در بردازا وال مددی فرصت مامنے بہر در حوس کانے کی مواجا نا ہون مت اتنا می کر کی گوزه داوا کو میلی شمیل دھیلی تو کردے ابن زنجرات کے يدائت جس في اين بارس بائى بالسوج في فشير كا بيال كمل كا وربالا بلاك كى

بكاتها والآفي الصمتي مي بالوكل وكا دهاک حرطرم بوتی برنقیس موتی کردانے ک

کوئی میلاں منجنیا عشق کا فرا دکے آگے کسونے دم منا مارا قبیتہ فولا دے آگے

كَ ووراك مراحز معزبت بعقوب الله ومن الله يريمي حن الدرزادك آكے اكيلاكيونكو الخابيتون من ل كايركا منها تقششركا، الرفرا وسي آسك اگردھڑ کا ہو حنت میں تو برتر ہے جہنمے ہیں گل خارما نگتا ہوا صنا دیے آگے

لفين الفرك آكان طرح سروروا دینجان با یا نی ہن جو ن شمشا دکے آگے

بعران المحول سے كيونرو كيسكي كاتمي فالى

مجت بين مروت كريحايت كي خن خالي كرجون وسس ل كر تم بن بي يرسنال من كالمونظ الم منون في شرك دل في كل الماك كرا موكا إرد الكوتم فال گئی بیکد کرانے سے خزاں کے بیتر البل

له پيملع بول في آيا بي:

تى ئې شرففلال سے فزالان سے بې بن قالى

دل به کیونک درمیسا بغیراک مهرن فالی

مواآ کے ہی جل کرشمع سے کیا خوسج جاتھا مرسکتا و کھر پیدانہ "جن سے انجمن خالی خبارت <sub>ب</sub>و لفیس سرکار کی اتناسخ م*ت کر* نه کران ومتیوں سے حبصد خالیا دمن خالی گلی تری اگرا و بے تولمبر گلتان موسے بی ترانفش قدم کیمیے تو اپنا آنتیاں موسے کر جو کھی تر اپنا آنتیاں موسے کر جو چھو دیکھا تیجھے کا مجھولے کر جو چھوٹی کا میں موسے کے دوا کھی تاہمان ہے کہ ایک میں موسے کے دوا کھی تاہمان ہے کہ ایک میں موسے کے دوا کھی تاہمان کا در ایک میں موسے کے دوا کھی تاہمان کا در ایک میں موسے کے دوا کھی تاہمان کا در ایک میں موسے کے دوا کھی تاہمان کا در ایک میں موسے کے دوا کھی تاہمان کا در ایک میں کا در ایک میں کر ایک کھی تو اپنیا آنتیاں موسے کے دوا کھی تو اپنیا آنتیاں موسے کے در ایک کھی تو اپنیا آنتیاں موسے کے در ایک کھی تو اپنیا آنتیاں میں میں کہ تاہمان کے در ایک کھی تو اپنیا آنتیاں میں کو تاہمان کے در ایک کھی تو اپنیا آنتیاں میں کا در ایک کھی تو اپنیا آنتیاں میں کو تاہمان کے در ایک کھی تو اپنیا آنتیاں میں کھی تو اپنیا آنتیاں میں کہ تاہمان کے در ایک کھی تو اپنیا تاہمان کے در ایک کھی تو اپنیا تاہمان کے در ایک کھی تاہمان کھی تاہمان کے در ایک کیا ہوداغ ایب بارنے مجکو کہ یہ قصلہ سے گرشمع کلینے سوزوں کی اسان کے توالیا آ دمی بریگا کرتھ کو گریری دیکھے سمجھ کرصورت معنی کواٹیاجہ م ما جھولے توار كا تا الجن جي القير كو يتركى كورك سیا ہی وسیدی دکھ کو بیروج اسمحبالے شبِ جِرِال کی چشت کو مولے بدار کیا جائے کی جودن طیستے ہیں او کو مجھئے بڑی بلاجا جدا ہم سے ہوا تھا ایک ن جو آنے یا رئی بھی جھے نے جرابیر کھی ہزیا ہی کیا ہوا واقع خدا جاتے بزر کھ اے ابر ' توسر رہارے' ارمنت کا ' ن دہال وربیں جو آگ کودل کی بجاجاتے نرر کو اے دل توامیروفا ان موفاو فراسے ہو ہر بگانہ 'جوت کو آشاجاتے حنوں فے اُس کے گل سے طبلوں تک ورالا لقد سا ہرکوئی شام طرح دھوس محاجاتے ہیں بجرجین ہے موت پرصیا دکیا جانے جوگزرے سرمیفتولوں کے وہ باد کیا جا د بواید ہوں میں جی شیف می میانتہ کا منے لیے اس کے اس کا طرح اُ فرا د کیا ہ

ہیں کا ٹاقنوکا ، شاخ کا ساجی میر تھی تا ہج ۔ اسپری کے نے کولیس اُ زاد کمیا جانے گلا تو پھٹ گیائے کی طرح فرما دسے میرا تیامت ورئ کس میں کا اوکیا جانے درخوں سے ندے تبتی اس قد کو میں برگز وہ اکھیلی سے چلنے کی طرح شمثنا دکیا جائے كوئى نطف ان تباركا كيونكر بي اندين علم معانى نسخه گل كے غزل خوار حمين عات گرمان کی کرنے سے تاہے تھا کیا' نامع کیا' ہارا ہافتہ جانے اور ہارا ہیستان جانے خطا ہی مفت مرک یار کو دینا رقبیوں کو ہاری ہم سے پوچھی کوہک کی کوہن جا فرا یا تے ہیں کا نے بیل سے اورت کو پیکنے کی ابوں کے وجرہ ترین میں جانے طبیت شعری صلح بن فاسدی رستی ہے وه ہی سمجھے قبل پربات چنعن سخن ما عبت پال بوسیند بچی آو بے اثر ہم نے گیوں اس فاک میں بویا تھانخ لے تمریم محت بیں بن ہ و آئی اصح کیو کر جی سکتے نبین کھی برکوئی آگ یے دورو شرر ہم نے سایکام شام غی بارے کے اثریترا تری تقعیرای تی ارسا و سخ ہم نے ندوم بجرين برومل كدون برجيدا نسو اسى دن واسط كه تف كرما بيام بهم گلى يەن لربايكى ئىش دھونلىرد لانىيكو كرمت بيس ل الديوان كيفريك ضرراس سے مقرر کیا کیا تھا باغبار تونے طلائاحق دیا ان مبلو کا استیاں تھنے

اگر دعویٰ نکرتاعش کا ابرنام کیوسونا نبانوں میں مجھ عالم کے ڈالا پر بات نے بگولامی ہاری فاکسے ای ٹی شیس کا ہمراہی کردیا یا ال اے سروروا اللہ نے مِ اَنْسُومِي الرضيف الصانبيكة مِي العِشْق المجلوباك اليانا والتي يقيس مبركها تو تاميريدان ليقه كا بي بومنتخف وبال مح تمني كالكستان توت یہ وہ انسویں جن سے زمیرہ التین اک موجاد کی اگر موے کوئی ان کو تو حل کرخاک موجا کے نه جا گلش بن لبر كوخي مت كركه درا بو اي تيد امن يوكر كل كارسان جاك وجاوي گنهگاروں کو ہم میداس اشکرف اسے کدد اس ایس اس واس یا کے والے عب کیا ہے تری شکی کی شامسے ہو تو زام نال تاک بھلا ہے تو وہ مسواک جا و وعامستوں کی کہتے ہی گفیس تا تیر کھتی ہے الَهِي مِنروحَنِنا ہوجاں میں تاک موجافے نہیں کو آپکر دشنام اس کی ہم بک یا جالا <sup>ہ</sup> گیا ہول ایا سک<del>و دیکھئے</del> کب بھٹ الا و پڑیں تیرا آئی اس محبت پر کروہ ہیں ہے مرے اس طرح اور پر نیر شیران ایمالا جو کوآبا دوریانه کویم نے کردہا کب تھا سے کسی کوشہ گر<u>یوں توجون کو دکھا لا و</u> دبارچن توخوش ہو وسکین یہ بڑی شکل سے کر تشط جاتا ہو میاں جو کاروا صنب ف الآو مناسبنين وتنكوه جوركان خوبروبون

لعیس کوئی بری باتوں چھے منھ مرکبالاو

مقابلہ میں وفاکے جو ہیر جفا ہو وہ سے کہو کسی کا کوئی کیوں کہ اُشنا ہو وے ویت کا نام ندیسیجے ، خداکرے کرکسی مینے سے جی کے بھی قاتر کا حق اداہود اگرنجیب رمیں یا د کر نہیں سکتا مسمجھوٹرا ہی ہیں کہتریا و علاموو یرسب توکرتے ہن عوائے عثق ایکسیں جو آزانے یہ وے بڑا مراہو وے مقس بوامجه قطره ساتك كيعام مرط سکے جو کوئی انکوسے گرا ہو وے

كيادلب اگرطوه كويارة بهووب جورت كياكام جوديدارة بهووك کے ریگ نیس نغمہ آ ہنگ میں اُس کے بہاج بدایا ں میں گرفتار نہ ہووے ول صل جركيا ، خوب بوا ، سوخة ببتر في وهنس كوني حبى كاخر مارمة بودك شمشا دكود يوسى بوقضا وارك تجربي فللمسترح جرجامه شرك قديم سنرا دارنه بووك

نيس ابغ محبت من لقيس أركو كبين جا ص لي كرداغوك تى گزارىنى بولى

وفاکا 'کیا قیامت ہو' جو کو ئی ہدا جہا د تو ہے ترحم اِن تبوں کو اپنے بندوں پرخدا د بو

ىنقى پرواز قىمت بىر مىر يەسياد ئىراتنا مىاسىكىيومىرى كاڭلىش بىل دا دېرىي

ك دولى سنول مي سيمقلع الطي سيمي كدا منطورتين كس كوحقيقت كرمعانى ، طائوس وبرزينت ولدارنه بووك ب بدجھ تھیں طبع کی سحت اتیری ناصح

ان آنگھوں تے تیکن دیکھ جوہا رہ ہروے

خفا ہو زنر گی سے ٔ مرگیا ہول تسیرتا ہو مبادا کشر محکوفوا بے احت جگا دیوے مجت کاج ما ہی عجب کا دابس اس کے کہوں جن مارد بوسے گایا رہاشو ما دور ولقيس زنجين يؤشق عالم يه نبير تهليس جوٹک حجیتے یہ یوانہ اسی دعویں مجادیو اگرد منی مودل کی داد' جتنا اس کاجی چاہے تو کرنے دولتے فرایز' جتنا اس کاجی چاہے ملى بين بارك كليان جين مجنون سے كہيں كرے وميان كوآباد ، حبنا اس كاجي عاہم نسین مکن که هم کعبه کوجائن هی درن خام کرد و اعظ عمر ایشا دُجتنا اسکای جائ وفاكاطوق وخرى صفت جزومهن ميرا كريد جوروتم صياد وتبناا كاجي جاب المقيل مجه بن نبي وقدر الوئن معييت كا فلک جھ پر کرے بداد عننا اس کا جی جا ہے یارکب ل کی جراحت یو نظر کرا ہے کون اس کوچیس جزیر گزر کراہے اب توکرے گرمطف کر موتوسٹ راہ ککوئی دمیں یہ بھارسفر کر تاہے این حیرانی کویم ورض کریک سی تناست کی و آیکندید مغرور نظر کرتا ہے عمر فرما دیں بربادگئی، کچھ نہ ہوا 🔄 نادمشہور خطآ ہو کہ ایڈ کرتا ہے یاری بات ہیں کوئے شنا آسے مقیس کون کب گل کی د بوانوں کو خرکراہے حلاا نکھوں سے حباشتی میں مجبوجا باہے

اسى او سنى مفرون سامجوب جاتاب

اگر ویش میں آفت ہی اور بلا مجی ہے نوائر انہیں بیت علی کچے مجلا بھی ہے اس انتگ آہ سے سو دا گر نہ جائے میں بید ل کچے آب رسیدہ ہی کچے جلا بھی ہے یہ کون حب ہی جن خاک میں ملا نے کا کسوکا دل کھو ہا جُل سے اللہ بھی ہے یہ آرز و ہو کہ اس بے دفاسے پر دچھوں کہ میر سے مزہ رکھنے میں کچے فرا بھی ہے یہ آرز و ہو کہ اس بے دفاسے پر دچھوں کے میر سے مزہ رکھنے میں کچے فرا بھی ہے۔

مد میں کی اس رحنوں س کے کیا رہنے دوجھیا ہے۔

کو کی قب بدار مجون میں کیا رہا ہی ہے

نیط سونی برگلیان فاطر طفلان ریشیان که و میون کو نجمین فائد زیر دیران که محلی و بازی کوئی زاید استان که میری برگری در این که میری برگری در این که میری که میری در این که میری که میری در این که میری در که در که میری که میری در که میری در که میری که در که میری که در که در که میری که در که در که میری که در که

کرتے ہیں اپنے بال و کھا متبلا مجھ اس بینج سے تبال کے کالے فدا مجھ دل نے میں ہوجوی ہو بڑیا گوٹ کرتے ہے اس بینج سے تبال کے کالے فدا مجھ جور و حفا میں یا دہبت ہوگیا کریے سر ذائن کرتے تو کی بیر راس شاک وفا مجھ میں فاک تو ہوا بیری آبر و رہی دائی کرتے تھے دیرہ فوا رحدا کو الحبط میں گر رہا ہوں یا دے قدمول و رہی کی ہوا ہے تھے اس میں گر رہا ہوں یا دے قدمول و رہی کی ہوا ہے تھے

عنت ترب سے نگاوے مذخلا عارجی منکور دام رہائی میں گرفتار سجھے حن ورشق میں کی طور سے نسبت ہو خوا کے جارہ اور جی میں کرفتار سجھے میں اور شمن نے جردا رہجے مارہ یا ، بیا جمعے مہرش من مناکیا کھئے منکور اور جھے منگو طفلاں کی میں آمید بی ہول ویا اور سے میں آمید بی ہول ویا ہوگیا ہے ہوگیا ہوگیا ہے ہوگیا ہو

حب سے نظارہ کیا ترک ہوا ہوں ل سرد گرم رکھا تھا لفیس 'سٹھار' دیرار شکھ

ان پری ذا د جوان سنے کیا ہر مجھے کردیا ضعف جو سایہ نیس گر مجھے تیری تدبیر سے میں کی مرد لگا کے مرکز کی نہ ہو جرکے جب زبر نے انٹر مجھے جس کو منطور ہے مرنا کا مرد اولیا کے مرز اولیا کا مرد خوار کرتا ہی کی نیا کا دہ جوانوں کا مرد خوار کرتا ہی کی نیا کا دہ جوانوں کا مرد کو جوانوں کا مرد کو جوانوں کا مرد جوانوں کا مرد کو جوانوں کا جوانوں کا مرد کو جوانوں کا حرد کو جوانوں کا حرد کو جوانوں کا حرد کو جوانوں کا حرد کو جوانوں کو ج

مفت كب أذا دكرتى بو گرفتارى بھے جى بى آخر لے كے جوڑے گى يايى مجھے كہ بوس بو جوگور ہوائى كى ليك كرا كرنى پر كو جو بين لاجارى بھے ميں بوج بن بن خوار مركز جى بن ملكا تقا كھو ان نون كرنى پڑى بودل كى تي خوارى مجھے عشق كے دن سے الحى تحريكو كال الله جو الله على الله بار الله وزا رى مجھے ميں كون سے الحى تحريكو كال الله بار الله بار

وکه تودیتا به کون مین تھی جران توسی با عبان اب کے آجائے تو گلتان توسی ابرین دیتا نمیں تو جھی کی اے ساقی نثراب میں کردن نیشہ کو تیرے نگر کیان توسی اب تو ناصح کے تین سینے دومیرا چاکئیں تارتا راس ضدے کردوں میگریبان توسی

نوگ کی طور لاتے ہیں میرے دیرا نا کو اشار خی سے باغ کر ڈالوں ایا توسی

اینے بزوں کو طاکر خاکرتے ہیں گفتس ان توں کی صدیسے ہوجا دُر سلما تو شمی

یدل ملوک برخوا کا کون سکو جیمیا کہ کھے بغل مرکوں کرال و شاہی کو دبار کھے ٔ بناں کی گرم جوشی صبر کے خرمن کی آنش ہے خدااس قوم کومگانگی کا آششنا رکھے حرم كوحيور البصطرح بت فانديه جاراً ہي توقع بازر کھنے کی نبین ہیں کو غدار کھے خذاليباسم كب لينه نبدول يردوار كم بهن وزخ سے اتنامت ڈیا زا برکہ ظاہر ک رفيس جامار با گرملبلوں كيسا تد ، جانے دو كوفي اس برمردت ل كولية الركبا ركي شكن شاق دل ميار بوا بوسحنت سودائ جهان يدركمة يا بوشك فاس كرما بوميا ي سکوت اہلین کا بھی نمیں خالی افا دہ ہے ۔ قاری طرح خاموشی میں بیر مکعتا ہی گولی تی زيس يرض طرح كرتا بي سايه اسرورها كا يرى المسك كلك فرن بواق بي رهائي نبين دوق كعجوا حباب كي خاط المول اس خداشا ہر عجب بے بدمصاحب برتینائی کنٹس ' بیجاہی میں کرنا ہوں مبیری ڈرنا ہو محبت بيجالك في كمال ننك تبكيها ني الك يك نصاف كراتني عي كوا يوحفها كون كريك كا بدمير كس تع قع يروفاكوني نظرا مّا نبین نابت ، گریبای ایک غنید کا سیمی کرما ہوئے باحیب کوئی الولاله سي شورا مكيزتر مبلكي ها يترى ىنىپو دىدانىكىدى كەركى تىركە بىت ياكۇنى عبب بجس كيا بمن شبك أسكومت لُوكو طلب رًا بولييقاً لون سے خونبا كوئى

محبت من فقش لينايئ ام مرعا ، كوئي

كزرجا وس الربيجرين يطفيان

44

من نشکور د کرونے اوا کیا کھتے ۔ زبان پر سے مبری ہوگئ بے کار علا رُسْیاں اسف گل من باغبائ *میا ہے جنی تونے مجھیر کر*دیا<sup>، ا</sup> لقس کے داقعہ کی شن خبر وہ بیگ اں بولا يه ديواند تو كيواب مد تما بمار كياكيه زنجرس بالوں کی خیس نے کوکیا کئے کیا کام کیا دل نے دیوانہ کوکیا گئے ول جور گیا ہم کو ادبرے توقع کیا ليف في ايك بهاف كوكياك عین کو ظالم نے ، مکام نہ نے طایا فراد کے اس فی مرحانے کو صحوامیں بھیس آ ہوکیا حورسے بھرتے ہیں صحوامیں بھیس آ ہوکیا حورسے بھرتے ہیں فردوس مركمية توويران كوكما كي

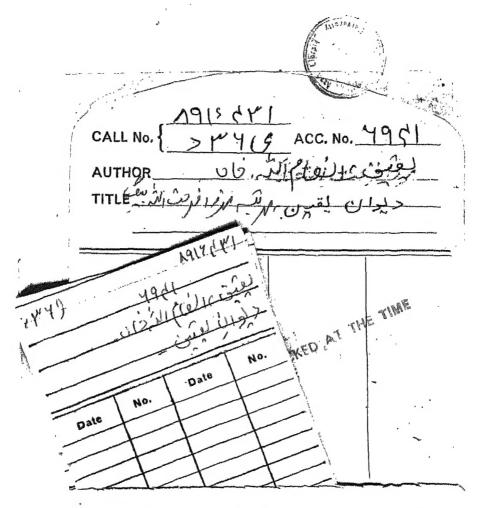



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

- The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paiso per volume per day for general books kept over due.